

TITE

# جملة مقوق تحق ناشر محفوظ بين

| 1.t                       |
|---------------------------|
| ان الله المادية           |
| مؤلف الأخار مُعْلُوا حَيْ |
| الال تاجيارم تدراد ٢٨٠٠   |
| اثافت في المطو ١٩٣٠ م     |
| آخداد                     |
| سفات سيبيسسسسسسسس ۲۵۲ عدد |
| قيت ٢٣٠ رو پ              |

### ہماری مطبوعات ملنے کے بتے

منته الديمان وكان قم اسما ، عد نافر ماريخ ، محلّه بنتى منتب قد يحولن بإدارية ور 9013592 -0321 كيتها بن معود ، عدر مرم القدائن معود ، چشمه بات زد كيني بال كوبات 5782621 -0320 رتعانی کناب گفر د كان قم م 2 مزوق ربيحانی محمد لمبيله بنات كرايتی 8300-2249928 -0300



آتب خاندىقىدىد بدرسى تعليم القرآن داج بازاراوليندى 65771796-051 مىكتىة السلام ، عظم باركيت مسئلي چۇك داولپىندى 5178392-0333

الوارد الثاعث التي يدون يدير كيث ماكان 4514929

ناشر



0321-4066827 Ju

IF F 9 300

انتساب .... بوش لفظ مرش حال ....

دارالعلوم ديوبند، حالات وكوائف سخير ١٦ تا ٢٩

جہاں آسان بھی جھک جاتے ہیں۔ گہوارہ ملم وہٹر کا این منظر جب میارؤ نور تھیں جوا ،... آٹھ اصول ۔ بہارساتی اور پہلا سے خوار ۔ ایقین کے زاوئے ۔ خدمت اسلام میں میں ج

دارالعلوم د يو بندكي تغليبي خدمات سخد ٢٠ ١١ ١١

انساب تعلیم ، لیااور کیول؟ مخلیمی نظام می افساب وفاق المداری تعلیم کتاب و تکت ملم و بنر کا گیواره مخلم وقر طاس اور خدمت دین می کنام البی اوراس سے مختلف گوشته ما حادیث رسول می ترجمه وقش تخ مسائل دینید می فقد وفتاوی ترخیب و ترجمه سرکتاری سریت میرد.

تبلیغی،سیاسی اور جهادی خدمات 🌎 🕹 ۱۱۲ تا ۱۱۳

چوواد کی قارال ہے آگئی ... میدان سیاست میں سنج کیک یا کستان میں ملا والیو بند کا کروار ....... آیک مفید تھائی معترف بھٹرے تعلیم المامت کے ارشادات حضرت مدنی کے قرمودات .... جمعیت علاء اسلام ....... ہاطل کیلیے تلوار ....... علاء و یو بند رزبان و بیان .....

19 19 1

PERCHANTA FOR DATE OF

## ا كابرين ديوبند كِمُخضّر حالات سخه ٢٠٤ ٢٠٠٠

یہ تیرے برامرار بندے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نا ٹولو کی ۔ حضرت مولانا رشید البم كنَّاوَيَّ \* حَشِرت مولانا يعتَوْبِ بَانُولَوْ يُ \* حَضِرت مولا نَا البَّه عَلَى محدث سيار نيوريُّ منترت مولانا مجووصن و يويندي مستحضرت مولا ناخليل احمد سبار تيوري معضرت مولاينامفتي مومز الرحمٰن عثماني 📉 حضرت مولانا الثرف على تفالوي 🥏 حضرت مولانا شاو عبدالرجيم رائيوري – صفرت علامه مجمدا تورشاه تشميري – مضرت علامه شبير الهزينياني – «هنرت مولا تاسيد حسين احمد بد في معرف مولا ناعمه يجي كا عدهلوي معترت مولا ناسيد مرتفعي هن جاند يوري حيزت مولانا مبيدالله سندكي معنزت مولانا مفتى كفايت الله و باوی 🔑 حضرت مولانی سید اصفر خسین و یوبندی 🦰 حضرت مولانا اعز از علی امروی 🖳 منترت مولانا تجه الياس كاندهلوي مستخطرت مولانا حسين على وال يجمرا لأتي مسترت مولانا توبدالشكورلكصنوي محضرت موااينا شادعبدالقنادر رائيوري محضرت مولانامفتي محمد حسن المرقمه في من حضرت مواه نارسول قان خاله وي من حضرت مولانا شاه عبدالخي يحوليوري ... حصرت مواا نامجمه ابرائيم بلياوي .... حضرت مولا ناايخفاق الرحمن كاندهلوي ... حضرت مولانا سيدمنا ظرامس كيلاني معفرت مولانا ظفراته عناني معفرت مولانا مفتي تم تلفخ ي الإباري معترية مولانا أثمر الدليس كالترسلوني - جفرت مولانا بدرعا الم مير حي مها جريد في " منترے مولانا فیرتجہ سالندھری ۔ حضرت مولاناعیدالعمل کیملیوری ۔ حضرت مولانا الدخلي لا بوري معشرت مولانا سيدعطا والله شاو بفاري معشرت مولانا حبيب الرحمٰن لد صيانوي معترت موا الامحرز كريا كاندهلوي معترت مولانا قارى محمطيب قامي 一 حضرت مولانا مفتى تجيل احد تقانون المحضرت مولانا مفتى مبدالكريم فمحلوي محضرت مولاً نا تحدث الله خان شرواني من حضرت مولا ناتش أفق افغاني معنرت مولا ناحفظ الرحمٰن سيوباروي معظرت مواانا سيدمجه يوسف بنوري معفرت مولانا اختشام المخق الله الذي المستحضرة مولانا قاضي احسان التدهيجاع آبادي ... حضرت مولانا فقير مجمد ايتناوريُّ أ حضرت موارنا جي على جالندهري معشرت مولانا قارى في حدياني ين " معضرت مولانا بباء الحق قاعي فضرت مولانا عبدالرشيدتيم طالوت مضرت مولانا عبدالله

يبلوي .... حضرت مواما ناعمدالهاوي وين إدري ... حضرت مواما نانصيرالله بن تورنشتي "... حضرت مولا بادوت محرقر يتى في معفرت مولا بالال مين اخر المسيح معفرت مولا باخلام فا فوث بزاروي - احترت مولا نامح متين خطيب ديو بندي .... حضرت مولا ناعبدالحق صاحب حضرت موالا تا سيد نور الحن يخاري مستحصرت مولانا غلام الشدخان مستحضرت مولانا عبدالله ورخوائق " جنشرت مولانا تخريجي صديقي كاندهلوي ... حنفرت مولانا منتي بشيراحمه ليروري معزت مولا نامفتي محمود صاحبٌ معترت مولانا محدثر بيف حالندهريّ حضرت مولانا محد شريف تقيري حضرت مولانا قارى رجيم يخش ماني تيا معضرت مولانا مجمد ادرلین میرخی .... حضرت مولا تا عبید الله الورّ - حضرت مولا تا سید حاید میان " حضرت مولا نامختی ولی حسن تُونکی " \_ حضرت مولا ناعبدالشکوروین بوری \_ حضرت مولا نا مفتى احماله حلى معترت مولانا فاصل حبيب الله رشيدي معترت مولانا انعام ألحن كاندهلوي معترت مولانامفتي رشيداحمرلد هيانوي حضرت مولانا عبدالفكورتر ندي حفزت مولاناعاشق اللي بلندشيري منظرت مولانامفتي محمد وجيبه ساحب مستحسرت مولانا مفتى زين العابدين فيصل آياديّ مضرت مولانا مويّ روحاني بازيّ معضرت مولانا تحیان محمود صاحب \_ حضرت مولا نا نزیراحمہ فیصل آبادی \_ حضرت مولا نا محمد لوسف لدهيانوي حضرت مولانا ضياء القاتي مصرت مولانا قاضي مظهر حبين مصرت

مولانا منظورا حمد جنبيو في " ... مولانا قاضي محمد زايدالسيني" ... مفتى نظام الدين شامز ني شبيد ... حضرت شفتى محمد جميل خان " ... حضرت مولانا محمد اعظم طارق " حضرت مفتى محمود حسن النگوري" حضرت مولانا محمد البهل خان .... حضرت مفتى ميدالقادر"

The Print

MIN T TON SO

خوف خداا ورفكرآ خرت

علماء و ایو بندگ کے ولیسپ واقعات و دکایات ۔۔ رب کے حضور چیں ۔۔ مرض الموت چیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ۔۔ بینائی کی خاطر ایک تجدہ بھی تکیے پر گوار ڈئییں ۔ قبول ہدیے اس تقویٰ کا خیال ۔ خت ترین کری جی روزے رکھتے رہے ۔ دولیا کالیاس بدلوا دیا

نیت دوست سے ملنے کی تھی ۔۔ وَ اتّی ما اقات کا حماب رکھتے ۔۔۔ مدر سے کی آگ ہے فائد و

NECAS CALBELAS CALBELAS CALBE

STATE STATE E SOME IN THE

انحایات ... مدرسه کا قلمدان الگ .... فظامیر سے لئے بی بر حاتقا .... ایک سال تک ورثا ، کی تحقیق کرتے رہے ۔ بیت المال کی رقم واپس کردی کے کامحصول اُ آ کے کیا دوگا؟ ... اعْيْشَ كَى الْمُثْيِّنِ ﴾ احتراز - واقتى يجند علطى بونى ... خواب بين حضورا قدس صلى الله عليه وملم كل زيارت مستبي توونت قلاميان كا...

\$ \$ \$

#### انتاع سنت اورعشق مصطفى ﷺ Fra + FIA 30

بارگاه رسالت مین - سیدالطا گفه حضرت حاجی امداد الله من علی م العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم بالوقوي ... افقيه النفس المام رباني حضرت مولانا رشيد احر كنكوي .... كَذَبْ عَلِيلِ معترت مولانا الورشاء تشييري تستحيم الامت حفرت مولانا اشرف على ليمالوي ... تُخَيُّ الاسلام حضرت مولانا سيد حبين احمد مدني ملك الشاكح حضرت افتدين مولانا عبدالقادر رائع ايوري في الفيرامام الاولياء حضرت مولانا احمالي لا بوري ....

خطرت امیر نثر ایعت مولا ناسید عطا والله شاه بخاری است محضرت الشراع می الانامی 3.2415

林 林 林

بيد نيا کياہے، پچھنيں سے درہ

قربان جاؤل میرے آتا۔ وہ قلی کون خا؟ ۔ ذکر جاری ہوگیا ۔ پچول قار نے گیاا جازت فیمن .... کیڑے امتری کرنے کی اجازے آتیں ... تکیمیا دیطر بھل .... چھے بت جائية ... طول أيرايش وزيراعظم بي كهدو النفاظات الذي كالجيب واقعه الدام م ایک نقم کا حتیم ... خدا کی قدرت کا تماشا - جاری توزندگی ضالع موثق ... حیت اسلامی کا جیرت انگیز وافغه ..... بلامعاوضه خدمات .... ملم کی نه بیشته والی پیاس .... تلاوت و تواليي ...

NEW SOURCE OF THE

جاری سفارش توالی ہے سے ۲۹۲ تا ۲۸۰

مبارک ہو ۔ اپ صافے سے سفائی کردی ۔ نتھا خادم ۔ پیج سے تعلق ۔ والبانہ ذعا ۔ ہو، جس مجدوب اللہ علی ۔ والبانہ ذعا ۔ ہمت مرداں ۔ رفضتی کی تقاریاں ۔ تم سالک ہو، جس مجدوب کو اللہ علی ہوں ۔ خدمت طلق اُن کا شیوو قفا ۔ جب تقریر شاب پر کیگئی ۔ کھانے میں جبرت انگیر کرکت ۔ کھانے میں مردوبو کھے ۔ بجیب انوارات ۔ ابالات دے وہ مفازے ۔ میکاوے وہ مدال مارمت کرلو ۔ میکاوے وہ مندیس ملازمت کرلو ۔ میکاوے وہ میکاوے وہ سالہ میں کہتا ہے۔ بھی میکاوے وہ میکاوے وہ میکاوے وہ میکاوے وہ میکاوے ۔ میکاوے وہ میکاوے ۔ میکاوے ۔

rar to the 30

تعظيم لوگ

معاوضے کا افکار علی کے خالف گر دل بزارش ہوں روپ میں گئی۔ کی اذان تک سشاہ جی تل چائے گئے ہے ہم و قلندر کا کزدار ہے بھی خوش نہ رہ سکے گا ۔ میں قلب ہوں سیفیر کٹ سفر ۔ در بادر سالت سے جواب ساقاد یائی جمہوت ہوگئے ۔۔۔ فسل شہادت ۔۔۔ عذاب انحالیا کیا ۔ اپنے انتھائی کمائی کھائی ۔۔۔ یہ پردتو خردر جانا ہے ۔ آدمی رات کا مہمان ۔۔ جہائیت سے واقفیت ۔۔ عافظ کی جبرت انگیز مثال ۔۔ اجازت کا بہانہ۔۔۔

\$ - \$ - \$

1-9 5 197 30

DARKEN BONESKARADSKA

طر زِفکر کی در شکی

مہمانان رسول پرشفقت متی کیے ملمی معروفیت باکس برس بعد تکہیں اولی فوت ہوئی سیفید میں ذکرالی نماز کا اہتمام ندمت کا فرالا انداز خودداری اور قبانت بیچ فیر ملکف ہیں جنات بھی شاگرد مسلمانوں میں چھٹرا گوارانہ کیا وارالعلوم ویوبند کی ایک خصوصیت نمامت سے بیچالیا پابندی اوقات علمی انہاک فاضن سے برتاؤ سفیر اسلام فطری فہانت اللہ ا

STATESTAN ELICIS

## FF0 + F+9 30

CYPSYSYCOPSYSYCYPSYSYCY

## استاد کی ڈعا

قادیانیت گاسرکوئی عربی اشعار کا ذوق والد کا احترام بردسیا کا گفرا زیارت نبوی چست قرب حافظ چالیس سال پیلے بمیں ہے تھم اذال است مسلک کے ریسے مستشریف آوری کی برکت جبازے ملازم کارویدادر آپ کا حسن سلوک اجازع سنت زم زم او لیتے جائے مفتی صاحب سورہے ہیں سے حقیقت قاسم العلوم البای بنیادیں تشمیر کا محاف ہمثال تدریس پوری زندگی خدمت حدیث بیل

4 4

rom F mm 30

صبر وخمل كامثالي بيكر

۔ یارسول اندا اوہ بھی آگئے گئے گا جرام علم کے موافق رقیع جلم ہے بڑھ کرتواضع کے لئے گاڑی کھڑی روی رویسے ہوسکتا ہے؟ سے تحکیما دطرہ خطاب سال الیا بھی ہوتا ہے آگ لینے کو جا کیں پیٹیجری مل جائے سے باخبر ملکسار اب دھولہ انہیں سے سائنگل نہ زہر شیادت کا ذریعہ بنا علاء کی عزت داکم علاما قبال کی رائے گرائی

A ... A ... A

SOME SERVICE OF THE S

چندخواصورت نظمی<u>ن</u>

دارالعلوم و یوینر --- تر انهٔ وارالعلوم و یوینر --- و یویند --- دری گاونظیم مدرسرو یویند دارالعلوم د یویندول افریک کا کائل ---

4 ... 4

آگریزی استعار کے گھٹا ٹوپ اندھیرول ٹیل روٹن ہوئے والے پہلے جراغ ہے جراغ بطتے ملے گئے اور اس کی ضیاء باش كرنوں سے بورا عالم جُرگا اتحاء اس فور كى الين چند ور گاہوں میں مجھے مجی اکتباب قیض کا موقع ملاء ای لیے میں این اس مشرکا وٹل کو

- حامع متحد صديق اكبرة راوليندي
  - معبدالخلیل الاسلامی بگراچی
     جامعه دارالعلوم کراچی
  - - حامعة النور ، كراجي

کی طرف منسوب کرنے کی معادیت حاصل کرتا ہودیا۔ کیونکہ وقت کی کڑائتی وجوب اور چلیلا تی گری میں والد ان نگر مین کی شفتیوں کے بعد مجھے اتھی مراکز کے سائے عاطفت اور پرشکون جیماؤں میں بناہ ملی۔ ميرے دل شن برلھ بيد د ما جيل رائ ہے كہ بيداري دينيدا بي يوري رفزا ئيول كرماتي تا أيد عِكْمُ كَاتِ رِبْنِ اورظلمت كدة و هر ثبي بميشه أحال يُصير ت ربيل

AND THE PARTY OF A

### حامدا و مصليا و مسلياً

تمام حمد وقع ایف آس خالق کا نتائت کیلئے ہے جس نے اپنے تفضل واحسان سے بندولی اس کتاب کو تقی اور امریک سے بندولی اس کتاب کو تو تعی اور امریک سے بہت بن کے کرمتیولیت بنتی اور ان لی خدمات لی اشاعت کیلئے میں معنوات ترجیب و لیے گئے تھے۔
معنوات ترجیب و لیے گئے تھے۔

نيبدا المُنظَى تُعَمَّ بَوَاتُو وه بَاره الثّافت كَيْلِيّ وهِ الدَّبَابِ كَ تَعَاظِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و بوئ ـ التي ووران لئي تخلص ساتيوال في الساطر ف المحالقية الذِّي الدِّنَابِ على بيعة شير اطافي جمي بوف عيائيس ـ اب جب بنده ف الساخواجي ومملى جامه جبنانا شره على أنه المثلى والمعلمة المؤلفينا في جلدون پر مشمَّل الله عدد وكم يتني .

بہر جال موجودہ حالت شن آلما ہوگی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سرزین و یو بند ورقیام وارافطوم و یو بند کے تعلق معلومات طاحظے فرما میں گے۔اس سے بعد عام ، و یو بند کی مختلف خدمات کا نششہ آپ ں نظروں سے سامنے آسے گا جس سے ان بار یہ نظرین درویشان خدامست کی بھرکیو کی کا اندازہ ہوگا۔

من بدا گلے صلحات میں آپ آخی باایک سعطاء و یو بند کا مختصہ تعارف ( با نیوا یا ) پزسیس کے ۔ پرسب و فنون قد سد جیل جوآئ نا رے ور میان نیوں کیلی محلوق خدا کی ایک بڑی اتحداد اُن کے فیون میں ہے۔ مستفید ہو رہی ہے۔ اگر آئ ب کے صلحات اور خیاصت کے وسائل اجازت و بیچ تو اس طرز پر'' طاء و یو بند'' کا ایک مکمل اٹسائیکلو پیڈیا تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اجازت و بیچ تو اس طرز پر'' طاء و یو بند'' کا ایک مکمل اٹسائیکلو پیڈیا تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ا من کا ہے ہے۔ آپ جو ہیں قوائل کو امار کی نگل دامن سے تعبیر کر گئتہ میں اور جا جی آج جمبوری کا نام بھی وے الصد میں مار

التي إلى والعدر عند كرام الناس مقبول

آ گ برجین گ آ آ پ کومل او دیوبند ک ایسے دلیب ، نسخت آ مید اور سبق آ موز دافعات کی آید بزئ تعداد طے کی جو ول کی و نیا ہے ویرائی دور کر آ ہے آ باد ارت کیے انسخ کیمیا اثر کا دوجہ رکھتے میں ۔ ان میں ہا کشر کی جمع اور تر تیب کا سہرار فیق کا مہم مولانا کھر رمضان لدھیا نو تی ک در ہے۔ ای طرح مدال نا تظہور احمد مہائی ، معلونی مجیب الرسمن ، مولوئ ظف خطان اور براورم خلیل احمد صدائی نے بھی واسے ورسے تق ون لیا۔ انفد تی لی ان سب ہم وقمل میں برائیت ہے۔ آ بین

آ خریمی دارالعلوم و ایو بلدگی مناسب سے چندم فاسب حال نظمین جی شامل اشاعت آیاں۔الغدافعالی سے زیاب کیا ال مہدیدا شاعت کو بھی شرف قبولیت عطافی ما ہے ، آئین۔

محمر متصورا تهر

1174 كالمدى الاول 1776 م

مصنف سے خط و کتابت کیلئے اُن اُن اُن اُن 13769 اُل اِنْ 75950/38 e-mail: j.noor@yahoo.com i

TABLEASTA STEASTA STEASTA STEASTA

# وعضمال

( مِلِي ايْدِ الشِّن كا ابتدا مهِ )

الحمدالة وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

جمّع جیسا کم علم اور و تاه فهم ' دارالعلوم و پویند' جیسی نظیم اسلامی در سگاه کی خد مات پرقهم انهائے گا، کبھی میرے حافیہ خیال میں بھی یہ جرأت رندائیس آئی کی.

چه نبت فاکس راایعالم پاک

کیکن جوابید کہ چونکہ بھی ہے میری عادت بھٹراٹ اکابر رمہم القہ تعالٰ کے سوائ حیات انتہائی شوق وزوق ہے ہوئے کی رہی ہے سایں ملک کی بعض ضخیم سب تو بندہ نے شاید وی سے بھی ڈائد مرتبہ مطالعہ کی جیں مختلف اوقات میں کئی کتب ایجے میں نے '' وارالعاوم و یو ند'' کے متعلق اپنے لیے جو نواش لیے تو وہ ایک اچیا شاصہ مسودہ تیار ہوگیا۔ پھر انہی معلومات کے آخر میں واقعات کا اضافہ کیا تو ، کیھتے ہی دیکھتے ہے تیاب وجود میں آگئی۔

میرے بہت سے دوستوں نے اس کوشائع کرنے کا مشورہ ویا اور خصوصا اس کے چند مخصوص ابواب کوسر لبا کہ ان ٹین ورخ شدہ معلومات بہت اہم اور قیمی ہیں۔ یہسسوہ وقتر بیا ووسال مکمل میرے پاس اس شش و بٹی میں رکھار با کہ اس کی اشاعت مفید ہوگئی یا نہیں۔ اب بنام خدا اس کی اشاعت کی جارہی ہے کہ شاید اس خظیم و بنی در سگاہ کے خدام کی کسی صف میں جورا نام بھی آ جائے اور اپنی بخشش و مغفرت کا سمامان ، وجائے۔ کیونلہ مشہور واقعہ کے مطابق خرید اران بوسف علیہ السلام میں مصرے امراء ووزراء سے ساتھے ایک بوصیا بھی معمولی سوت لے کر اس امید پر بازار میں آگئی تھی کہ اس کا نام بھی اس

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

فهرست میں شامل ہوجائے۔

CIT DIGGESTRICTEDIGGE

آیک بزهبی بھی تعمولی موت نے کرای امیہ نیہ بازار تیں آ گئی تھی کہاں کا نام بھی اس فیریت میں شامل موجائے۔

AND THE PROPERTY AND A STREET OF THE STREET

DELYCLAS DE

انسانی بهاطن حدثت تعربی وروشش م گنی ہے کہ لوٹی بات ظاف القداق دا تا نظل ندہ و بھین گھر مجم نقل درقل میں تعطی کا امراکان جرحال ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی صاحب سم سی فرونز اشت پر سعبی فروسیں کے تو بید چیز ان کیلئے ذخیرہ کا فرت میں اضافے کا فرر جداور ہمارے لیے ماعث تشکر واقعان ہوگی۔

البات یہ بات نائن میں رہے آلہ یہ ارااطلوم دیو بندگی وٹی تعملی وہ سوط تاریخ نہیں بلکہ اس فی خدمات مطالات اور واقعات کو عام کرنے کی اوٹی می کوشش ہے، پھرآ جکل کی اختصار انسان میں مقال سے اور واقعات تق کو سالہ انسان کی جھی کتاب کو زیادہ بوجس بنانے کی اجازت نہیں ویتیں ہے فواقعات تق کو لیے کی گیس کے جم نے الن میں ہے صف ف ووعنوا نات ' خوف خدا پختی مصطفی صلی اللہ ملیہ وہمارا ' وذکر کیا ہے ، حالا اند علیہ ویکی ہے ہو گئے ہے مطال نا محکلیات میں کرای کیا ہے مطال نا محکلیات میں کرای کیا ہے کہ خلام در نمونی کیا گئی ہوگی۔

میں جامعة الله رکزائی کے استاہ تحق م مولانا ضیاء الله ایونگی ، محت م والانا محمد رمضان لده بیانوی ، رمیوزر جناب محمد اسعد مدنی کا ممنون بول کا ان هفرات کے تصوصی تعاون سے بنی بیرکتاب منظ عام برآ رہی ہے ورن نجانے میں مودہ کتنے سال مزید طاق نسیال کی نذر ہوئے موار بیتا۔

آ فریش الله مرایم سے وعاہ باک یہ کتاب میرے سیے، میرے والدین عمر میل اور اساللہ وومش کی کیلنے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔آ چین

وصلى الله تعالى على حير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين

( وَالنَّسُ وَهِمْتُصُ وَسَائِلُ احْدُهُ مِنْهُ عِنْهِ الْمُعْلِمُ أَرْدِ فِي ١٥) خادم خامعة النو ركزا يلى ١/ رومغمال: المرارك ١٣٥٥ الدو

DUNCON DUNCONDATION DATE

| SACKIAN SACKIAN - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
|---------------------------------------------------------|
| 🕳 👼 قصب و لویند                                         |
| المارالالوم والعابد                                     |
| سسس ﴿ حَارِثُ قِيمِ اوروَ يَكُرِ عِيالاتِ               |
| الله المتاداور شائمره                                   |
|                                                         |

# جہاں آسان بھی جھک جاتے ہیں

🗗 مسؤل علما وديويند

مختفرا سہائیے زَمَدُ کی آور چند ہزار گفوں کی آ یا دی پُر شمثل اس چیخو کئے سے قصیبہ سے و نیا اتنی ہی ناوافق اور جائل دو تی جنٹ کہ جمارت کے ہزاروں بلکہ لاکھوں کا وَاں و یہاں سے ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس خطہ سرز مین پر اُس در سگاد کا قیام شمل میں آ ٹا تھا جس نے آ سے چیل کرنے فی و یعدیا پر سغیر ان ٹیمیں ، پورٹ و نیا پوائیٹ اثرات و النے تھا اور اس آ فناب عالمتا ہے کی فیا و یقدیا پر تھوں سے در سگا ہوں کے ساتھ ایوان ہائے حکومت نے مجمعی ایک دن روش و مونا تھا۔

شکی بھارت کے صوبہ ہو۔ پی (اتر پردیش) میں اگر آپ مظفر گھر سے سہار نبور کی طرف سفر کر آپ مظفر گھر سے سہار نبور ک طرف سفر کریں تو درمیان میں آپ کو دیو بند کا ساد وسار بلوے اسٹیشن ضرور نظر آ کے کا۔ ایک انداز سے سخے مطابق و نیاوالوں کے دارالئکومت دیلی ہے دل والوں کے دارائکومت و تبویندگا فاصلہ پورے سوئیل ہے۔

وشندے تھے اورا پ نے اپنی زندن کے الا برس بیان ہی مزارے آتھ وقی مات میں "ال قصيد في نوني فقد مِ منفعل ما بين قرمو جوانيش للراس مَن شعشة التاريذ ويدأ مَن تك المجمل الربكاية وبية ومن أبه رئيستي فراريال من نين زائدهم رهتي بيه يرفي المراب بيرزاد كان میں ایک قلد کیم کنویں کے اندرا کیا کتبہ شعرت زبان میں للما ہوا ہے پٹس میں ہندؤ وں لی ا یب تیم تھے گاہ ومین کنڈ کے نام ہے مشہور ہے اور وہیں آیک بت کانی وہیں کے نام ہے موسوم اً . ما بوائے۔ معبور بیت که اس بیتی می اصل بن جیتنے گاہ ہے اور ای کے نام سے قصیہ کا ابتدائی نام دہیں بن تھا۔ رفتہ رفتہ دہیں جام ہو کیا۔ اعتر کے زمانہ ملتو یت تک بہاتا جمی ہمیت رُ إِن رُوتِهَا اللَّهُ مِنْ لِمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَ ز مدة امقامات مين جو پار دو مي صدي كه والل كي آغينيف ب ايپ متوب بنام لين استان ۽ ڪ ڏڻين ٿئن هند" وشان موشق است از مضافات سار نيور ميزان وو آ ٻ" ( ٽارٽ ويو بند ) بعد میں وعن ہے ویو بند لقب مشہور ہو گیا۔ آگین آ جرنی میں ویو بند ہام ورق ہے۔ مسلمان ان ستی شن آب ہے۔ مظیم ہو نے اسلی میں تاریخ کا بیتا چلنا معدر ( المفاقل ) ہے۔ آ تھین آ ہری جلد ووم میں اس قصبہ کے زمیندار کوجر بندرائے میں۔ بین اس قصبہ کی بعض م جدك لتبات اورشايي في اهن ت اتنابية لكتابُ أرمه لمانول لي آبودي بهي ال يش خ میں نتد امت رفعتی ہے۔ تعب لے وسط میں ایک محلَّ تلعہ ہے نام ہے موہوم ہے۔ یبان يُكُمُّ الْمِي لَدِيمُ لِلْمُولِينَ عندرشاه ف زمان مين حسن فان صوبيدار في الله يَم ثمارت كو مهارار كازم أوينة الفوال تتقيم كرايا الراسيونيات وقلع حسن مزاه كامت موسوم ہے۔ آئم ن اکبری میں جی اس قلعہ داؤ میں اور اس قلعہ ی جائن مجدیم البلہ انتہا گا ا المالايدين

" بنا شداین منجد در حبد سلطنت سکندر شاه این سلطان بهلول شاه خلدانند ملک ، تجریر

رجب المرجب سنة مشرق تسعمائة عاقی ه " به جس محله میں احقر کا مکان ہاں ہیں بھی

بعینه اس جاسع منجد قاحد کے نقش پر ای انداز لی ایک قدیم منجد بند جوآ و پی سجد کے نام سے

مشہور بند جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاسع منجد بھی سعطان سکندر شاہ بی کے جہد میں اُسی

وقت تعمیر ہوتی ہے اور دو جاسع منجدوں کا وجود قصبہ میں مسلمانوں کی شرت و بید دیتا ہے۔

مکار سرا نے بین زادگان میں ایک مزار سید تھا ابراہیم جا حب نا کی بزرگ کا ب اور اس کے گرد

الیک خانقاہ کے آخر آئ خد موجود ہیں۔ جہاں آسرشاد کے عبد ساس کے نام پر آیک جا کیر وقت تھی۔سلطان خانسلیہ اور نگ زیب کے دوفر مان ای جا کیداد کے تعلق اس وقت بھی موسوف کے خاندان میں محقوظ ہیں۔ جن ٹیل پہلا سے اعتوال سے ویا ھی تحریر ہے۔ اور دوبرا الشعبان کے 19 ایون۔

انبیس فرامین سے یہ بھی خاہت ہوتا ہے کہ اس طانقاہ میں علوم دینیہ کی تعلیم و قد رئیں کا بھی انتظام نقط ۱۸۹ اور میں دیو بند پر قصبہ اندری شلع کرنال کے تلھوں نے ایک لاکو کی جمعیت سے تعلمہ کیا اور پورے قسبہ کوتا خت وتاراخ کردیا شارتیں جلاؤ الیس بیاخانقا دیجی آئی قشہ میں دیران ہوئی۔

الغرض وسویں بسدق جمری شرب او بند مسلمانوں کی ایک ممتاز بستی نظر آئی ہے جس میں انسان محتاز بستی نظر آئی ہے جس میں انسان مور اسان و تربیت کے اجھے آثار بائے جاتے ہیں۔ کیاں و برند کا وہ زبانہ جس میں بیال دار العلوم کی بنیا ورکنی جارتی تھی ہے اسٹی و یرانی کے بعد کا زمانہ ہے جس میں بیا ایک ایک کورد بستی و کررہ گئی تھی کہ اس کے آس بیاس بھی نہیں ملم نے تھا۔ مشہور بیا ہے کہ اس وقت نبیاں آلر کی کنویں میں وقع جائور کر جاتا تو کوئی اتنا مسئلہ بتلانے والا بیباں نے تی جو کوئی سے کوئی سے کہ اس کے باک کرنے واسر سے شہروں میں مسائل کوئی ہے گئی کہ کہ مسائل میں کہ باک کرنے دوسر سے شہروں میں مسائل دریافت کرنا پڑتے تھے۔ (مقدر میا ماداو المحقید کی ایک کرنے دوسر سے شہروں میں مسائل دریافت کرنا پڑتے تھے۔ (مقدر ماداو المحقید)

# گهوارهٔ علم و هنر کا بیل منظر \_\_\_\_\_\_

سیمکن نیس کے بات ہودار العلوم و یو بندگی اوراس کے ساتھ ان حالات کا ذکر نہ آئے جن میں ہے۔ اوارو و ہو بیس آیا۔ بندوستان کے سلمان اپنا آیک شاندار اور کھر پور مانسی رکھتے ہیں، جب تک ان کی روایات اور واقعات ہے آئیں نہ عبودار العلوم کا پس منظ تجھنا کا فی مشکل ہوجا تا ہے۔ خصوصا اس سل کیلئے جونصف صدی ہے سیاسی آزادی حاصل کر لینے کے باوجود اب تک فکری خلامی میں ٹرفیار ہے۔ بات کو آئر کھیلایا جائے تو یقیناً ہندوستان کے تاریخی حالات ایک کتاب میں بھی نہیں سائٹے لیکن ہم صرف اپنے قار کین کے سائے ان کی حالات کی ایک کتاب میں بھی نہیں سائٹے لیکن ہم صرف اپنے قار کین کے سائے ان کی خالات کی ایک تاریخ ہندوستان پر آئے۔ ایک عرب فاضل نے بہت ایک عرب الفاظ میں صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ ہندؤ سند کی تاریخ ہندانے سندور سندو

كامياب كوشش كى ي:

'' بیاموئی طاقت کاه ورتھا، جب مسلمانوں نے بنجی مرجبہ (را جادام کے ضاف ) محمد ہن کا مرتبہ (را جادام کے ضاف ) محمد ہن کا مرتبقاً فی رحمہ اللہ کی قیادت میں جدو میں اسلام کے لئے شونت اسلام کے لئے شونت اسلام کے لئے شود کی جب مشروع کی مسلمانوں نے شالی جندوستان کے ایک بر سے جسے پر قبضہ کرمیا تھا ہے سندھ کہا جا تا تعاور آئے و مادق یا ستان کا حسر ہے سفاوت او امراد خاوفت او امراد خاوفت او امراد خاوفت کا مدر اور کی دھر کے اسلام کی دھر کی جا تا تعاور کی ایک صوب کے مور پر ) چتمار ہا۔

مغل باوشاہوں کی بیرنت ایک فرسے تک قائم رہی نیکن اور نفزیب خاصکی ہے بعد اس میں رفتہ رفتہ کمڑورگی آٹاشروگ ،وکنی اور ملک مختلف ریاستوں کے درمیان تقییم ،و کررہ کیا اور جب فیرملکی قابش اس کیلئے آگے ہو ھے تو مختلف طاقتوں میں بناہوا ہے ملک اس کیلئے پکاہوا مجل نابت ہوا۔شروع میں تو ہندوستان میں برحا و کی اثر ونفوذ ایست اندیا کیجئی کے ذریعے

-SYDICKEDYCKIE III - IZ

تاريخُ وه وفت في وه وشُرُنْ إِن مرهمتي جب مبندو. تان ك أخرى مقل تا جدار بهاه رشاه نظفر ئو ً رقَّارَ أَرِ كَ يَتَّوَانِ حِنا ما مناور يور ب ملَّا**ب** براهم بيزون في تسلط يا سرو الحي يكن عام في تحلی ا جازت و بیرن جس به نتیجه مین اس ملک نسا اهول جند و مسلمان موت نسخها شاه ویئے گئے اور ملک کا دارا خلافہ دبلی انسانی لاشوں ہے یاٹ دیو آپ ، باقی ماندہ میا مکرام ک ا کیا۔ بزنی جماعت پر ابغاوت کے الزام میں نئی تفومت نے مقدمات قائم کردیے اور ان میں یبت ہے مقتدر ملا آبوہزاوی کر جزائز انڈومان بھیج دیا کیا۔ جہاں اقبول نے نہایت لے تن اور تحمیری بی زندنی مُذاری۔اور بہت ہے۔اء وین پرائیا۔ قیدی بی زندگی گزارتے ہوئے آ سووؤ فا کے جو گئے، واقعہ بیائے کہ وہ وات بندوستان کے ماہ و ہر برا ہیں حوصا شکن ، رو ب فرسااورصم أزما قياا أل ملك كے باتى ماندومسلمان موت وحيات كى مشش يا يتلا تھے ان كَلِيْنِ مِي اللَّهِ كَي لُولُ جُلِد ؛ في نهيرمار ؛ في نتمي \_اوقاف ومعانيات بحق سر كارصيط مو حَيْمَ عظم جن کی آمد فی ہے بھی و بنی ورس کا ہی قائر تھیں ،اور ملک کے طول وعرض میں بہت ہے املائی اوارے چلائے جارے تھے، چنانچہوین مدارس اوراسلائی مراکز چل رہے تھے، آخر كارية مام ويني مدارك اوراسلامي مراكز انتلاب نو كي نذر زؤسر تاوو برياد ووهيخه اور ملك كي آ بادی ٹوف وہراس کی بخت گرفت میں آ گئی۔ نیسانی مشنر یوں نے اپنے لئے اس ماحول کو سازگار اور ننیمت جانا، چنانچه ملک کاس متقلب ماحول می اورپ سے ایوب کی ایما و پر

یار یوں قالیب بمغیم یہاں اتارویا گیا جوحکومت کی فوجوں کے میاے جس میسائٹ کا مرجار ئے لگیے اور ان او واں نے ملی الا حالان ا سلام اور اسلامی تعلیمہ ہے سر پراہ راست حملے شروع کرد ہے۔ انگرمزی خعومت کے ارباب بست و کشاہ کی دلی خوابش اور سعی تھی ک بندوستاني باشندے نوف والا کئي مين متنا : و کرميهانت و آدن کرئيس، تا که اس ملک ميں أنكر بزول في حكومت كأستقبل ما نبداروتا بنا أب بوجاب

اس نتمام نہیں منظر وہ بل ہے۔ وکیل کی دور کی بیرہ یو بند ، نانو تہ ، نتحات جنون اور گنگوہ ہیں۔ تھیو ئے تیجو ئے قسیات کے مؤقر اور دور مین علا وکر منتجشم نبود مشامد و کررے تھے اور نہایت فَرَ مَنْدِ تِنْ كَهُ مُوجُودُ وَ عَالَاتَ تُنْ مِنَا بِلِهِ أَنْ كَيَا صُورَتَ جُوَّهُ يُونُلُ مُسلمانُون سے اقتدار شان وشكو داور جا دوجلال كَ أَ فَلْآبِ كُوالِن لُك جِيَّا تَعَا مِلْكِ وَ مِن مِا فَي روا لِهِا تَمَا اس يرتجي يه فط لواك

شم في يافغار سلسل هار في تعني <u>.</u>

ال القيقت ہے الگارٹیمیں بیاما شکٹا کہائے نازک وقت میں ہوٹن وجوا س کا معار ہنا تھ بذات خود بزا مال تقام ميدالطا أفه فنفترت عابل امدادالله صاحب مهاجرتي رثمة القدطية ، قاسم العلوم حضرت مولا نامحمر قاتم صاحب ناثوتو کی قدس مرذ اور آپ ئے احباب و الصار ان حالات کی وجہ سے سب ہے زیادہ ولایر تھے، اور ہا جم مشور کے رہے تھے کہ امن بحال جونے کے بعد کیا اقدامات کئے جا کیں ایہ سازے عضرات مختص ، خدا رسیدہ اور ایمان و كم اسلام كےول داوو تھے،ان الله والوں كى التجا اور دعائے نيم شي نے قام ليا اور رب كا مُنات ئے ان کے داون میں ڈال دیا کے موجودہ حالات میں مدارت دینید کے تیام ہے ہی بورپ ے آئے ہوے طوفانی الحاد ، ہریت اور میسائیت کے طوفان پر بند ہائد حاجا سکتا ہے، گمراس كے ساتھ ريھي ضروري ہے كہ بيتمام مداري آ زاوۃوں اور سجدوں فی طرح ان کا تعنق بھي عام مسلمانوں سے ہرادراست :وءان کا انتظام مسلمان اپنی جیب ہے کریں اوران میں بااتفریق امیہ وغریب م ایک مسلمان بچانعلیم یا سکے۔اس سے ساتھ علیٰ دایٹارے کام کیس اور معمولی معاهضه بر درس، مدّر رئیس اور تعلیم و تربیت کی خدمات انجام ویں۔طلباء کے قیام وطعام اور وومرى منم وريات كالكلم حتى الوسع بدارس كي طرف سيبور

انگر جزی دورحکومت میں دا العلوم دیو بندیمبالتکلیمی ادارہ ہے جس کی داغ تیل اللہ کے متنبول بندول نے اس سر زمین برؤ الی تھی ،اورخلوتوں میں رورو کررت العالمین ہے التھا کی تھی و المراجع من المراجع ا كما المراجع الم

ج ئے تا کہ تنگیث کے فرزندول کے تمام منصوب نا کام ہوجا کیں اور یہاں کے ہیں وقوق و و مسلمانوں میں ہمت وجراً کے پیرا ہو،اور دور مین قیم کی حفاظت پرایناسپ بچھ قربان کردینے

يريرا إن المادويولي

اللہ تعالیٰ نے ان نہ آئر بیدہ و خدار سیدہ علا ، اور بزر واں کی و ما میں قبول فرہ آئیں اور و بیند کے اس جو مدر سائیہ مجد بین و بیند کے اس جامدر سائیہ مجد بین جاری جو اس جو مدر سائیہ مجد بین جاری جو انتخاب و سنت اسلام و مسلمانوں کی تنظیم الشان خدمات انجام ویں جس ہے دین کا چہ چا مام ہو تیا ، سوئے ہوئے مسلمانوں کی تنظیم الشان خدمات انجام ویں جس ہے دین کا چہ چا مام ہو تیا ، سوئے ہوئے مسلمان بیدارہ و سے نکل آیا بلاء اس مسلمان بیدارہ و سے نکل آیا بلاء اس مسلمان بیدارہ کی خودہ جبد سے ملک آزاد ہوا ، اور ساز سے ملک میں ویش مسلمان وابیتان کی مدارس کے جاری کرنے کا سائلہ بیش ویش مسلمان وابیتان کی حدادت سے ملاز مل مسلمان وابیتان کی حدادت سے ملاز مال ہوگئے۔

حضرت مولانا محمد بعقوب ساحب تا نولو کی جواس مدریہ کے سب سے پہلے صدر الم مرسمین شخصاور جنہوں نے اپنی آئنمیوں سے عظاما وازبان ویلجا تھا، انہوں نے اس وقت کا صال بیان مرتجے :و نے لکھا ہے کہ

'' مجموعہ حال کے ویلیف ہے ایول معلوم ہوتا تھا کہ اب وین کا خاتمہ ہے نہ کوئی پڑھ اُ سکے نہ پڑھا سکے ویزے بڑے بڑے ویلی ) جوم کز اس وائزے کے جھے فراب ،و کن ا خاہ رپیشان ، متب مفقود ، شعیعہ ندارد ، اگر سی قلب میں شوق اورطاب ہم کی ہمت ہوتا آبال جانے اور کس سے تخصے اور یوں آخر آتا تھا کہ میں میں سال میں جوسا ، بیتید حیاہ ہیں اپنے وائن انسی بنت کو سدھار جا ہیں ۔ تب کوئی ا تنا بتا نے وال ابھی ندر ہے کہ وضو کے تنے فرش جیں اور نماز میں کیا واجب ہے۔'' ( از' وار العلوم و یو بند کے سااس ل')

A TIMESIANES HAVE STRUCTURE IN THE

مظالم اوراسلام وعلما واسلام کے خلاف ہے ورہے سازشوں کونظم انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ از اور اسلام وعلما واسلام کے خلاف ہے ورہے سازشوں کونظم انداز نہیں کیا مستقل کتب ورہے ہے۔ اور جنگ آزادی کے بعضی جا علق تیں۔ (ے ۱۹۵۵ء مؤلفہ غلام سول میں اور جنگ آزادی ۱۹۵۵ء مؤلفہ میں الیوب تاوری ) الیکن جنگ کے شعص سروی اجائے کے بعد بھی مسلمانوں کو ہم طرح سرکاری مان زمتوں سے برطرف کیا گیا۔ ان کی زمینی مختلف حیلوں بہانوں سے منبط کر گئی گئیں، ان کے بیشتوں کوسرکاری اور اندائی کا تعالم کاری افوں سے جلائی گیا۔ او یا افتد ارتو مسلمانوں کے باتھوں سے جلائی گیا۔ او یا افتد ارتو مسلمانوں کے باتھوں سے جلائی گیا تھا گھر

اڑیے کے مسلمانوں نے اس بروزگاری سے نگل آ ''رانگھریز کمشنز کوایک ورخواست دی بھی ،جس سے مندرجہ ذیل جھ اُس قدریاس انگیز اور سبق آ موزین ا

"مسلمان اعلی نماندانوں ہے تعلق رکھتے جیں فیکن اب بالکل ناوار جیں اور ہمارا کوئی بھی پرسان حال جین ۔ اب جہ ری حالت ماہی ہے آ ب کی طرح جورہی ہے۔ مسلمانوں کی اس اجر حالت کو ہم جناب عالی مے حضور میں چیش کرنے کی جرآت مررہ جیں۔ ہم اس قدر مایوس ہو چکے جیں کہ میم قلب ہے و نیائے ووروراز گوشوں کا رخ کرنے کیلئے تیار ہیں۔ ہم ہمالیہ کی برفانی چوٹوں پر چڑھے کیے مستعد ہیں۔ ہم سمانہ یہ یا ہے بہ آب و کیا و حصوں جی مارے مارے پھرنے کیلئے آباد وجیں، بشرطیکہ میں ایتین دار یاجائے گائے۔ ایسا کرنے ہمیں

مرزاغالب وبلوى جبيها نوشمزاخ اورقسيره كوشاعربهي يكسح كبيع مجبور موأليا

" د لی کبال؟ بال یُونی شبر آلم و بهندین این نام کا فقا اسلام میل صرف تمین آ د می باقی جین ،میه بخد مین صطفی خان ،سلطان ،تی مین ولونی صدر الدین خان ، بلی مارون مین سک د نیاموسوم بداسد ، تینون مرود و دوم طره و بحروم و مغموم نه "

انگریزول نے برصفیرے مسلمانوں پر چوظلم وستم روار کھے، ووتاری کا آیک بدنما دائی جیں، کالا پائی (جزیرہ انڈ مان) کی یاویں جب تک مسلمانول کے دلوں میں زندہ جیں ووائی قوم کی شلد کی اورمسلم دھنی کوفرا ، وش نہیں کر سکتے نو بت بہاں ٹک ترکی چی تھی کہ خود ایک عیسائی یادری نے برطانوی حکومت سے شکایت کرتے ہوئے کلھا کہ :

' آپ کے ملازموں کی بدا محالیوں ہے ہندوستانے ان کی نظر میں آپ کے خدا کی جنتی

HARVOLD RICKOLD VINITORIA (C. T. VINITOR

ووجائة أب عرة أسولال في نديال بهدي ميل.

آ خریص بیات بھی قامل و کرہے کہ تا سیس دارالعلوم کے بعد جب دھنات حاجی امداداللدمہا جریکی کواس کی خبر و کی گئی تو آ ہے نے فر مالا

'' سِحان الله! آپ فرمات میں ہم نے حدر ۔ قالم کیا ہے یہ خبر نہیں کے تقی بیشانیاں اوقات سح میں مربعی وہوکہ گز کئی ہیں کہ خداوندا ابندوستان میں ہتا واسلام اور تحفظ علم کا لوئی فرر میں بیدا کر ۔ یہ مدر ۔ ان ہی سح کا بن وعائل کاشر ہے۔'

أس اليك مختفه جعط مين وارالعلوم ويويند كي تأسيس فأنكمل لبّر ونظ ست رأ "كيات \_

# جب مینارهٔ نورنعمیر هوا \_\_\_\_\_\_

سندوستان میں اُنفریز کی استبداد ۱۸۰۰، میں ممل عدد پر قائم : وااورائی ہے نوسال جد سیا ۱۲۹۳ دید کے ماونج مسلح اس (۱۳۰۶ میں ۱۸۹۱) کی چدر جو اِن تاریق نتمی دہ و دارافعلوم کے قائم کی کچلی ایسٹ رکھی کی اور دیو بندنی سرزگان پروو پر پیڈو نتی جو یا آبیا کس سے اپنے واسے تناور درخت کی شختاری چچاوی اور فوش ذا بند نیووں سے ترب وہم کے ایک بزے جسے نے فائم وافعان تھا۔

ا مذا تعانی این نظیم بندوں میں راہنمائی نئے بہدا ہ قات روی نے صادقہ لیے فواب ) وکھ تے ہیں۔ چنا نچے قیام الرافقوم سے پہلے دھنہ ہے اور ان گھر قاس نام قائی کے خواب و جدا نقل که وقعیت اور پر لائے ہے ہوئے ہیں اور ان کے باتھوں میں مائل انگلیوں سے پانی ہے ہے۔ جودی ہیں جو ساری و نیا ہیں فیمل رہے ہیں ۔ ای حریق وارافھوم کے پہلے ہم محمد سے مواری ۔ ٹی الدین نے ویک کو تاریخ

الدا اللوم و يوبندك مي مجتمع حضرت من عبيب اليمن عني أن اليان فره تين من مستخطس من المستخطس على المستخطس المستخطس عن المستخطس من المستخطس عن المستخطس عن المستخطس عن المستخطس المتعلق المتعلق

THE CONTRACTOR WITH THE PROPERTY OF THE PROPER

MC LE DRUGGRADIONO DE PROPERCIO ہ نو بند میں چینے والی محبر کے حن میں الیا اللہ ہے ورخت کے بینچے وارا اعلوم کا قیام ممل

میں لایا گیا۔ گون کہ مُلنّا تھا کہ بغیر عمارت اور بغیر ساز وسامان کے قائم شدد اس معمولی ہے

ا کات کے اثرات کہاں تب بینجیں گے۔

جب طالب علموں کی تعداد برحی آو قائشی مجداد ر را یہ کے مکا تات میں دراں ویا جائے لگا۔ شبر کی جامع معجد میں اس فرض کیلئے مرے ہوائے گئے۔ چناچہ چند سال اس معجد میں وی وقدریس کے طقے جمتے رہے، آخرین طے پایا کد مدرسان این مستقل شارت اونی عاتے۔ جہاں رونداو مدر۔ ۱۴۸۸ھ (اے۱۸ء) کے مطابق آید مگان وستے ، بافراغت جس مِين قريب مو يَطلب بالرام تمام روتيس ،اور جاريا في در ريحا دنجي جول اور د فع حوالي ضرور به كَي جَدِ بَهِي اسْ مِن مِوْ" تيار مِوْ" بِينا نجياني تمارت كَيكِ چند وكِي اخِيلَ في في اور عطيات اور چند و منجيخ أبيك سيد محماجة بي كانام دياليا- بياتيل كامياب ربى اور" آرز وويرينة جس كي سال با سال ہے امید تھی کہ ایک قطعہ بہایت واسطے تمیں مکانات کے خرید لیا گیا۔'' مدرسہ کی روئیدا و ۱۲۹۲ ہے( ۵ ۱۸ ء ) میں کہا ایا ہے کہ مدرسے پین تقلیم اساء کا رکی اجلائی منعقد ہوا، جس شن و یو بندے ہام کے لوگ بھی اثر کیا تھے ہاں موقع یہ این متعل ممارت کا سنگ بنیادر ھا آبیا۔ اؤل بقم جناب ولا ناامه في صاحب سهار فيورن في السيخ وست مهارك ستار ها اور بعد يش جنے موالا نامحد قاسم نانوتو کی ومودن رشیدا تذرمولا نامولوئ تیرمظیرے الب ایک ایٹ رکھی " ويا قيام مدرسه بـــ آخرين ٩ ممال بعد مدرسه كي اين عمارت كام نك بنياد ولها <sup>\*</sup>يا ــ ميكن "اروال خلاف ميل كها كيا ي كرجد يد فعارت كى كوفي اينك مولا نااصفه مين ك الأمرموم ف رحی من يدك حالى ميده بدصاحب في شارت بنانے كفال تعدد والداض بوكر جمة والي مسجد ميں جلے مجئے ليكن ١٠٠ ما محمد قاسم نافوتو ي كى ورخواست ير ندص ف لفقر يب يك شركك موسينية وبلَّامة فِي مُلطَى لِمَّا مِترَافَ أَرِيكَ مِعَدِّرتُ بَكِي عِينَّ إِن -

مز يزقميه الى ترقى كالبعوانداز وحسب فريل بيان سيرنيا جاسمآ ہے..

طلبہ کے قام کی موات کیلے مختلف اوقات عمل وارالا قامہ کی شارات تیار ہو نمیں وائن یئے تیں ۔ب سے بیٹ ممارت نو درونی ہے جس کا بورا حلقہ اس وقت دری گا جول اور کشووو ہ برشتمل ہے لیکن می<u>ں جینے طلبہ</u> کی تقداد برصق ٹی ٹھارات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ۱۳۱۷ھ ب سے تبطیاً بیان طروار العموم میں وار الطلبہ کے نام سے تیار ہوا، جس کی بطور خاص

- NUCCOUNT - - N

قد نیم میمان خان بنا، ۲۳ اھ بی ظلبہ کی تعداد جب دوئی ہوئی تو گا و دارجد بدلی بنیاد نالی اوراس کی تعیب کا کام عرصہ تک جاری رہا۔ اس دارالا قامہ کی تعیب کا کام عرصہ تک جاری رہا۔ اس دارالا قامہ کی تعیب کی منبول ہیں ہوئی ، بید دارالعوم کا سب سے وسی دارالا قامہ اور بھی بنان کے جس کی تعیب کا کر ہے جس نے گئی منبول میں ہوئی در میا فی بدت میں میں اس کے او بدیدی کر سے بنان کے جس کی تعیب اس کے او بدیدی کا مرب بنان کے جس کی تعیب افراقی منبول قدیم و جدیدی قابل ذکر حسب طرورت دارالا تا مدھیں کافی وسعت اور نشاہ کی ہے ، چھتے کی مجد سے موا کوئی وور کی میں مین شا دارالہ اس دارالا تا مدھیں کافی وسعت اور نشاہ کی ہے ، چھتے کی مجد سے موا کوئی وور کی میسی مین شرح کا اور اور کی جا تا ہو تھی کی جو بیار کی تاری ہوئی ۔ بعد میں بیش نظرے ۱۳۲ اور میں کا دارائی منزل کا اضاف ہوا۔ ۱۳۳ اور شاہ کی بین کر تیار ہوئی ۔ بعد میں معسل بھی ایک مجد تیار کرائی گئی تا کہ مسلم مسافر ہی کو تعالی اور اس کی مرمت و وز مین کے بعد میں کی مرمت و وز مین کی مرمت و وز مین کے بعد بین کر وی وز مین کے مرمت و وز مین کے بعد بین کر وی ورکن کی تیار کرائی تھی افرائی گئی تا کہ مسلم مسافر ہی کو کا دور کی دورتک اس کا در اور کی مرمت و وز مین کے بعد بین کر وی ورکن کا دورتک کی دورکن کی دورکن کی مرمت و وز مین کی دورکن کی دورکن کی تاریک کی دورکن کی در ک

۱۳۵۸ ه میں دارالحدیث کی بالائی منزل پر دارالنظیر کے نام سے ایک عمارت بھی بنائی گئی۔دارالعلوم کی بیسب سے ہند شارت ہے، اس پر نمہ و گنبد بنا ہے جواپئی بلند تی اور عظمت میں متناز ہے اور بہت دور سے نظر آتا ہے۔ ۱۳۵۹ ہیں حضرت مولانا قارتی مجمد طیب صاحب مجتمع دارالعلوم و یو بند افغانستان تشریف لے گئے تو شاو تحد ظام سابل دائن افغانستان شریف لے گئے تو شاو تحد ظام سابل دائن موقفات نام سے غرید رو پید چند و کرکے باب الظام کے نام سے غربی ورواز و تیار کرایا، ان کے علاوہ بھی مختلف زمانوں میں شخت عمارات بنیس، جسے دارالقر آن و یادگار سعد تی ان ان کے علاوہ بھی مختلف زمانوں میں وفقہ تنظیم و ترتی ، جدید مہمان خانہ کا جدید بال ، وفتر محاس، وفقہ تنظیم و ترتی ، جدید مہمان خانہ ، جام د طبیب دارالمدر مین ومار شون اور و گرور کرک تیں وغیر د۔''

( دارالعلوم وابویند کے سااسال اس میں )

١٩٩٦هـ ١٨٨٦، على جب وارالعلوم وليوبند في موجود و ممارتول على سب يملي

( تاریخ د یو بندس ۱۹۲)

دارالحدیث کی تعیم کیلیے سید یوسف ملی مرحوم اینے وطن ٹو تک میں چندہ ڈیٹ کرر ہے تھے کہ انہیں خواب میں جذب دسول اندعشی الغدعلیہ وسلم نے بنس کرفر مایا کد'' تم نے کس قدر چندہ وصول کیاہے؟''انہوں نے عرض ایا ہا شھرو ہے۔ ( تاریخ دیج بندمس ۸۹ )

## آڻھاصول \_\_\_\_\_

دارالعلوم دیو بند کے سابق مہتم تھیم الاسلام مولانا قاری محمد شیب صاحب قدس سروقتر سے فر ماتے ہیں:''اصول کامتن جو حضرت والا کے قلم کا لکھا ہوا خزانہ وارالعلوم میں محفوظ ہے، حسب ذیل عنوان ہے شروع ہوتا ہے ۔''

> '' وہ اصول جمن پر میدر سر نیز اور مدارس چند و مننی معلوم : و ت ہیں۔'' اس عنوان کے نیچے حسب ذیل آٹیراصول آگھ بندفر مائے گئے:

- اصل اول بیاب که مقد در کارگذان درساکو بمیشتمشیر چنده (سوامی مالیان نت) بر اظرر ب آب اور دل بی اور دل سے کرائی سے بیزاندیشان مدرسہ کو بیات بمیشتر کو ظرر ب ب ابقاء طعام طلب من جس طرح بوشلے نجے اندیشان مدرسہ بمیشد سائی قرر ہیں۔
- کی چھے نہ کی جائے۔ خدانخوات جبیت ہے بات نموظ رہے کہ مدرسہ کی خولی اور اسلولی ہوا پئی بات
  کی چھے نہ کی جائے۔ خدانخوات جب اس کی نوبت آئے گی کہ انگل مشورہ کوا پن کا لفت رائے
  اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا نا گوار ہوتو پھر اس مدرسہ کی بنا ، میں تزنزل آ جائے گا۔
  القلسہ تہد دل ہے ہروقت مشورہ اور نیز اس کی لیس و پیش میں اسلولی مدرسہ توظ رہے ہے تن پروری نہ بورا وراس کیلئے شروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متامل نہ ہوں ،
  کھری میں کھی وجہ سے متامل نہ ہوں ،

اورسامعین بہنیت نیک اس وسیس یعنی بیدنیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات بجھ میں آجائے گی تواگر چہ ہمادی مخالفت تک کیول نہ ہو بددل و جان قبول کریں گے۔ نیز ای وجہ سے بیر خروری ہے کہ مہتم مامور مشور و طلب میں اہل مشور و سے ضرور مشور ہ کہا کر سے خواہ وہ لوگ بول جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں، یا کوئی وار و، صادر چوطم و مقتل رکھتا ہو اور مدرسوں کا خیر اندلیش ہو ۔ نیز اس وجہ سے ضرور کی ہے کہ اگر اٹھا قائمی وجہ سے اہل مشورہ سے مشورہ کرنے کی تو بہت نہ آئے اور لیقد رضرورت اہل مشور و کی مقدار معتبہ ہے مشورہ کیا گیا ہو تو بھر وہ شخص اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ جھے کیوں نہ یو چھا؟ ہاں اگر مہتم نے کی ہے بھی نہ یو چھاتو مجتمل اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ جھے کیوں نہ یو چھا؟ ہاں اگر مہتم نے کی ہے بھی نہ یو چھاتو

ک بیہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشر ب ہوں اور مثل علائے روز گار خود بین اور دوسرول کے دریے تو بین نہ ہوں۔ خدائخواستہ جب اس کی نوبت آئے تو پھراس مدرسہ کی خیر نہیں۔

خواندگی مقررہ اس انداز ہے جو پہلے تجویز ہوچکی ہے یا بعد یس کوئی اور انداز مشورہ ہے تجویز ہوچکی ہے یا بعد یس کوئی اور انداز مشورہ ہے تجویز ہو پورکی ہوجایا کرے ورنہ بید سراول تو خوب آباد ندیموگا اور اگر ہوگا تو ہے۔
خاتمہ ہوگا۔

سرکارگی شرکت اورام ا . کی شرکت بھی معندمعلوم ہوتی ہے۔

تامقد درا ہے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب پر کت معلوم ہوتا ہے، جے اپنے چندہ ہے امید ناموری ندہو۔ با بھلامس نیت اٹل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

# پہلاساتی و پہلا مےخوار \_\_\_\_\_

دارالعلوم ديوبندك قيام يرعملى طور برسب عيلي جوكردارساف تع يس وهي

MEST ON MEST CAN DESTRUCTION OF STREET

اس در سگاہ کے اولین استاذ وشاگر دیہ بیب اتفاق ہے کہ دونوں کا اسم گرای محود تھا۔ استاذ ، مقا محبود او بندی کے نام ہے جب کہ شاگر دمجمود حسن کے نام ہے معروف تھے۔ بی شاگر د آخر کا راس در سگاہ کے شخ الحدیث اور معدر مدری بننے کے ساتھ ہندوستان کی ساست اور آزادی کی جدو جہدیں تا اندکی حیثیت ہے سامنے آئے۔ ویا آپ کوشٹ البند کے نام ہے یاد کرتی ہے۔ بحش ماستاذ مثا محبود او بندنی کے مختر حالات زندگی درج ذیل میں

"آت تجة الاسلام مولانا محمد قاسم نا نوتوئ اور محدث نبير مولانا محمد يعقوب نا نوتوئ ك ساته يوسول اور يحقو الهند مولانا محمود وسن و يوبشري كاساته وهي سه جي دارا اطوم كي ابتداء آپ ووثول "محمودون" سه ي جول هي حضرت مولانا محمد اشرف بني تقانوئ بجي الو داؤد شريف مؤطا امام ما لك جيل آپ كي شاگر و تقر جيسا كه انهول في اپي اكتاب" السيع السيارة" بين لكها من وقت آپ مرشوه من حرل على رقت آپ مرشوه من حرل عقوم محمد تنا نوتوئي في قانوئ في آپ و وبال سے بلاكر دارا اطوم مين مدرس تقروفر مايا۔ آپ في بوري زندگي دارالعلوم داو بند يس بي درس تقروفر مايا۔ آپ في بوري زندگي دارالعلوم داو بند يس بي درس تقروفر مايا۔ آپ في بوري ندگي دارالعلوم داو بند يس بي درس مقروفر مايا۔ آپ في بوري ندگي دارالعلوم داو بند يس بي درس مين دوبال مين وفن کي حدد جي فريات و بال مين وفن بي درس مين درس مين درس اور آپ و بال مين وفن به و يال مين وفن به وفن اين وفن به به وفن به

معنرت بیخ البند کے مختصر حالات زندگی ای کتاب میں شخصیات کے جھے میں ملاحظہ ا تھیں۔

# یقین کےزاویۓ \_\_\_\_\_

یه ۱۳۴۵ های بات ہے جب جعنی خدافیمیوں کی بنا ، پرع ب معا ، نے حقیقت حال معلوم کرنے کیلئے ملاء و یو بندگی خدمت جس ۲۶ سوالات روانہ کئے ، حضرت مولانا خلیل احمہ مبار نبورگ (صاحب بذل المجمود) کے ان سوالات کے واضح جوابات تح میڈر مائے اور تمام موجودا کا ہرین کے اس پر تصدیقی مستخط شبت کیے اس طریق یا خارد او بندگی آئیک مشفقہ وستاویز ہیارہ وگئے۔ ان جوابات کی تمہید جس معا رو بو بند کے مسلک کا بیان بہت وضاحت ہے آئیا ہے چنانجے حضرت سیار نبوری تح مرفر ماتے ہیں

TENTRETOR SYTHETYPE SYTHETYP ''اس سے پہلے کہ ہم جواب شرو یا آریں جاننا جاہئے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہاری ساری جماعت بھریندفر وہات (فر وعی مسائل) میں مقلد ہیں،مقتدائے فلق دھنرے

المام جهام المام البوصنيفه أهمان بن ثابت رضي الله عنه كے اور السول واحتقاد يات ميس ييم وكار

ہیں ، امام ابوالحسن اشعری اور امام ابومنصور مائریدی کے اور طریقہ مانے صوفیا ، میں جم کو انتساب حاصل ے ـ سلسد عاليه حضرات نقشند به اور طریقیدز که مشائخ پشته اور سلسار بهید

حضرات قادر بداورطر ابتدم ضيه مشاكن سبرورد بدتي ساتهد

دوسری بات بہ ہے کہ ہم وین کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس برکوئی دلیل نه ہوہ قرآن مجید کی یا سنت کی یا جمال امت یا قول کئی انام کا۔ادر بایں ہمہ ہم دکوئی کمیں كرتے كالم كى تلطى بازيان في افوش ميں مجوو خطا ہے ميز اين \_ يس أكر جميں ظاہر ہوجائے كه یا فلاں قول میں ہم سے خطا ہوئی، عام ہے اصول میں ہویا فروٹ میں ، تو اپنی غلطی ہے رجوت

ر ليغ من حياتهم لوما في تبين بيوتي او جم ربوع كالتلان كروجة مين " ( الهبته على المفتد )

حقیقت ہے ہے کہ' ویو بند' کسی ننے ندہب یافی آنہ کا نام ہر گزنبیں ہے بلکہ جمہوراسلاف

امت کا عقیدہ ان کا عقیدہ اور ان کاتمل ان کاتمل ہے۔ حضہ ت قار می محد طیب نے اپی آخری تالف' علما ودیو بند کاوین رثار و مسلکی مزاج "میں اس تو مسلی طور رتیج رفر مایا ہے۔

هفنرت مولا نامجمه يوسف بنوري ابني ايك مختفه تحرير بين لكهته مبن.

'' ا کا بر دیو بند کا مسلک وی ریا جو مفترت امام ریانی مجد د القب ثانی حفترت شاو ولی الله و ہلوی اور شاو عبدالعمزیز دہلوی کا تھا کہ حدیث کے بعد فقہ واجتہاد کی ایمیت کے پیش نظر فقيدامت حفزت الام الوضيف أوامام تشكيم مرياحات اور باته عي ساتهوار باب قلوب ك علوم تصوف وملوم تز كه قلوب كالمحيح امتزاج كها جائه اورا گرامك طرف ابن تيمه كي جلالت فقد ركااعتراف بوتو دوم ري طرف عيناً أبركي الدين ابن فرني كمالات كااحة اف جويامام الُوصْلِفُهُ كَي تَقْلَيد والتالُّ كَ ماتحة احاديث نبويه اور علوم صوفيه وونول كو بَنْ أَمر كَ ايك

خويصورت، مؤتر ونشين مسلك فلهورين آئيا ،اى كانام وبوبند منت كامسلك بن أيا-

(مقدّمات بنوريس ٢٠٧)

بورے ایشیا میں دارالعلوم د او بند کی دیتی، ندمیں اتالیقی تصنیفی بتخلیمی ، تو می ملکی ، طی MARCON STREET, STATE OF THE STATE OF

CLE THE RESIDENCE AND A STREET OF THE STREET

اصلاحی اورفی خد ات مشر ، مرقصه ، مر یبات میں دن رات مسلم ہے۔

جب جندوستان میں کفر او طوفان تھا۔ شرک برجمان تھا۔ برمات، سومات، رواجات میں جتلا انسان تھا۔ خرافات، جا بات، اغلوطات کا شکار مسلمان تھا۔ اسلام برائے کام تھا۔ ندجب بدنام تھا۔ ہر غلط کام تھا، تھیدہ خام تھا۔ جہالت کا اندھیرا تھا ظلم کا ہیرا تھا، گر ان کا ڈیرہ تھی، اگریڈ فی حکم افی تھی، حکومت شیطا فی تھی۔ بہ طرف جیرا فی پریشا فی تھی، ہر مورم افی تھی۔

جب علما أبو بياني براوكا يا حمياه دارورت پر جراها يا حميا وريائ شور مور آرايا مياه حق كو

لوگوں کا سراز ایا گیا الگفتر ملتہ واحدۃ کا علی تھا، نتشتہ اُخفیظ والامال تھا۔ بڑے بڑے چا گیردار ہم مالیہ داراور زمیندار حکومت کے وفاوار تھے۔ ملک کے فدار تھے، مذہب ہے بیزار تھے، اللی عبدول کے طلب گار تھے، اکثر عیار ، مکاراور بے کار تھے، مناصب کے نشتے میں مرشار تھے، سلمان ذکیل وفوار تھے۔ قرآن کے نشخ جلائے گئے، اسلام کے اُنتے منائے گئے۔ بجاہدوں پر مقد ہے جلائے گئے ورختوں پر افکائے گئے، کالجوں کی تعلیم تھی، مسلمانوں

حق پیستوں گا 'روو پرس<sub>ر جیک</sub>ارتی، ہندوستان میدان کار زارتی سب سے بڑا دشمن انگریز تھا، جو بڑاشر انگیز ، جپالاک تھا، تیز تھا، شِیر بھی مقابلہ مقاتلہ کا معاملہ کیا ' نیا ہسلمانوں کی و بی تیز کی دکھیکر نیور جاگ ایٹھے۔ مالآخرانگر ہزائی ملک ہے بھاگ ایٹھے۔

ميها نه خليم تي . نهاسلا ي تعليم تي .

دا بالعلوم دیو بند نے بزارول منس محدث مفتی منتکلم مقتی ، متقی منتظم ، مقتی من ظر ، صعلم مبلغ ، مؤرخ ، مدبر ، مفکر ، سیاستدان ، صحافی ، شاعر ، ما بر تیار کئے اور بزارول فقها ، ، علا ، ، فضلا ، ، فصحاء ، بلغاء ، او ما ، اقتیا ، او کیا ، ابسفیا ، اکابر شیوخ بعدا کئے۔

( حضرت مولانا عبدالشكوروين بوريّ)

SUPCOMO TO CONTRACTOR OF CONTR



العليم الكام

.... الله ورس نظامي كاتورف

SYSTEM FILE OF THE STATE OF THE

- ﴿ تَدُركِينَ قُرْ آن وَسِنْت

· وارالعلوم و بوبند كا تاريخي انصاب

- ﴿ وَفَاقُ الْمُدَارِسِ الْعَرِبِيهِ بِإِكْتَالَ كَانْصَابِ

# نصاب تعلیم کیااور کیون؟

اس سے پہلے کہ ہم وار انعلوم و یو ہند کے نصاب پر نظم و الیس انتہا کی انتشار کے ساتھ یہ بیانا ضروری سیجے ہیں کہ علاء و یو ہند نے تین طالات کے پیش نظر علوم جدیدہ اور خصوصا انگریزی زبان توکملی طور پر نظر انداز کردیا تھا اور اپنے نصاب تعییم ہیں اے جگہ دینے سے انکار کردیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ایک ایک حکومت ہندوستان پر مسلط ہوگی تھی جے مسلمانوں کی تہذیب واقد ارکے کوئی ہمدر دی نہتی ہا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کی طلعیم الشان تعلیمات اور تاریخ سے کاٹ دیا جائے۔ برطانوی ہندوستان میں ملک کی تعلیم حالت پر متعدور پورٹیس کھی گئیں تھیں۔ ۹۲ سے اس جاراس گرائٹ نے کا کہ دیورٹ میں کیاراس گرائٹ نے کا کہ دیورٹ میں کیاراس گرائٹ نے کیا کہ اور شاریخ کے ایک دیورٹ میں کا کھی جاراس کی تعلیم حالت پر متعدور پورٹیس کھی گئیں تھیں۔ ۹۲ سے اس میں کا کہ اس کی الیان کی طالعہ کی تعلیم حالت کی متعدور پورٹیس کھی گئیں تھیں۔ ۹۲ سے اس میں کا کہ ان کی حالت کی متعدور پورٹیس کھی گئیں تھیں ۔ ۹۲ سے اس میں کہا کہا کہا تھا۔

'' مختصر سے کہ ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے اوک ایک نہا ہے ہی بگڑی ہوئی اور ولیل تو م ہیں اور ان کواخلاقی فرض کا بہت ہی کم خیال ہے اور حق الأمر کی پرواونہ کرنے میں بہت ہی شرزور ہیں اور اپنے برے اور وحشیا نہ جذبات کے محکوم ہیں۔'' (مسلمانوں میں انگر ہزئی تعلیم ۱۷۹۳ء ۱۸۹۳ء ۲۳۳)

ای طرح میا لے نے قلبی پالیسی کے بارے میں کہاتھا:

SACONOCIONO CONTRARA

"موجوده وقت مين جمين جرمكن كوشش كرني جائية كه جم ايك السي طبقه كو پيدا كرين جو

(4.80.4)(4.80.4)(4.80.4)(4.8

CONTRACTOR STREET, STR

وہ رے اور گلوم باشندوں کے درمیان تر نمان بن سکتے جوابیخ خون ورنگ ے امتیار ہے تو بندوسالی اولیکن اپنے حزائ ، فکر مزائے ،اخلاقی اور ذہن کے امتیار سے آگرین ہو۔ ( مُتیب تھے میں مزیم سالہ نگر میز نہ بھو 1940ء )

تحريرين از ويكاليا المكريزي) من ٢٨٩٩)

٣ ــــ ١٨ من أود جنواب في كورند في كباز

''انگریزی تعلیم کا مقصد میہ ہے کہ انگریزی اوب نے تشیم مستقین کی روح میں انرا جائے وان کے دفکار کی عظمت و خوبصورتی و شرافت و تبذیب اور حلمت گوجذب کیا جائے اور زندگی کوان کے فقطہ نظر کے مطابق و حالا جائے آھیم کا بیدود معیار ہے جس پر تحاسر تعلیم کو اپورا انرانا جائے (بنجاب میں تاریخ تعلیم (انگریزی) اس 15)

یہ تین حوالے تعلیم کے حوالے سے حکومت کے عزام کو دائعتی ارکے میسے کائی میں۔اب ذیرا ایک نظر اس در راہ وکی طرف فرال لیجنے ، جسے مسلمانوں کی خوشحالی میٹ قائم میا ایا تھا ، صاحبزاد دوآفیا سے احمر کے می گزرہ سلم یو نیورش کے موضوع میں تقریر کرتے :و کے نہاتھا ،

'' بین اسلی تعلیم کا بید کام ہے کہ ادارے طالب علموں کی حقیقت میں طبیعیق سے کوقوم انگلشیہ کی عالی صفات کے مطالعہ کرنے کا موقع دے۔اس وقت ان کومعلوم ہو جائے گا کہ آتھ بیا ہم آئیں اگریز نے شمل اورفعل میں برک اور میکا کے آم وہیش موجود میں وضرورت اس ک ہے کہ آگریزوں کے متعلق سیخ عالات ہمارے نو عمروں ومعلوم ہوں۔ یہی وواصول ہے جو ابتداء ہے گئی ٹریدکا کی کی تعلیم میں طوفز رکھا گیا ہے۔

( رساله کانغرنس مسلم یو نیورش کلی گژیدا ۱۹۱ه )

اب ذرااس کے بعد بنظر انساف حعنہ ت بیٹن البند کے خطبہ کا یہ اقتباس پڑھے اور سوچنے کہ کیااس ملسلے میںاس سے زیاد ومعتدل رویا پنایا جا سکتاہے؟ حضرت نے جامعہ ملیہ کی افتتا می تقریب (۱۲۹ کتو بر۱۹۲۰) میں خطبہ صدارت کے دوران فرمایا

''آپ ہیں ہے جو حصرات تفقق اور پافیر ہیں وو جانتے ہوں گے کہ میرے ہزرگوں نے کس وقت بھی کئی اجنبی زبان سیسنے یا دو مری قو موں کے ملوم وفنون حاصل کرنے پر کفر کا فقو ٹی نہیں ویا۔ ہاں سے ہے شک کہا کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عمو ما ویکھا گیا ہے کہ لوگ انصرانیت (میسائیت) کے رفک میں رفکے جا کیں یا طحدانہ گشافیوں ہے اپنے خدجب اور اپنے غد ہب والوں کا غذاق اڑا کمی یا حکومت وقت کی پرسٹش کرنے کلیس تو ایک

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

تعلیم پائے سے ایک مسلمان کیلئے جاہل، منااحصاہ۔''( نقش حیات ص ۱۹۵۷) بائی دارالعلوم دیو بنده هنرت مولانا محمد قاسم نانوتوئی نے قیام دارالعلوم کے آئے سال بعد کیلے جاتھتیم ابناد دوستار بندی دی تھی کے آئے ہوئے فرمایا تھا۔

المنال عقل برروش ہے کہ آئ کل تعلیم علوم جدیدہ تو بعبہ کشت مدارس سرکاری السکول ،کائی اس تر قل ہے کہ آئ کل تعلیم علوم جدیدہ تو بعبہ کشت مدارس سرکاری السکول ،کائی اس ترقی پر ہے کہ بلام علوم تقلیہ (قرآن وسنت وغیرہ) کا بیتنو ل جوا کہ ایسا تنزل بھی وقت میں رہایا (مسلمان عوام) کو مدارس علوم جدیدہ بھی مسی زمانہ میں نہ جوا جوگا۔ ایسے وقت میں رہایا (مسلمان عوام) کو مدارس علوم جدیدہ (اسکول ،کائی ) بنانا تجھیل حاصل ( ایعنی بے کاراور فالتو ) نظر آیا۔ (القاسم کا دارالعلوم نم بر مرائح ام بر مرائح ام بر اسکول ،کائی )

تحریک پاکستان کے دوران معزت مولانا محرمنظور احمد فعمانی رحمة الله علیہ نے شی الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک خطالہ عا، جس میں لاوین طبقہ کی و ہنیت کا ماتم کیا SUNCESTED FOR ELLIPSING

ا پیا تھا، یہ خط ایک تا ریخی و ستاویز ہے، جے بیرہ فیسر الوار اُنھین شرّا وٹی نے '' خطیات عثمانی'' میں نقل ني بي ريبال ال كاليك اقتباس هيش خدمت ب-موالا نافعها في دهم الله لكحة إلى:

' کئی سال ہوئے ایک بہت یوے مسلمان سرفاری مبدہ دار نے ( جوٹا انیا ' سر' کا

بھی خطاب رکھتے جیں) مجھے سے دوران تفتلو کہا تھا کہ آپ لوگ اور آپ کے بید مذہبی کھ وقدے (مدرے اور خانقابیں) صرف اس لیے ہندوستان میں باقی بیں کد انگریزی حكومت كى ياليسى بهار باته على نبيل بين جسودن ياليس دمار باته عن أجائ كى جم آپ لوگوں اور آپ کے ان او ول کونتر کردی گے اور مداخات فی الدیں کے نعروں ہے آپ حوام میں جو بیجان انگریزوں یا ہندوہ ک کے خلاف پیدا کردیتے ہیں ہمارے خلاف پیدا نہیں کر <u>سکتے ۔</u>اُم جو کچھکریں گے مسلمان قوم کو ساتھ لے کر کریں گے اور رائے عامہ کو اتا زیاد و ہموارکردیں گئے کہ وہ آپ کواپنے مفاد کا دئمن اور قابل کی تجھے لگیس ئے جیسا کہ ترکی

آ ج كل ونيا مين برطرف أسيشل نزيشن (تخصّصات) كادور ، مايك أيك أن ك جزوي مسائل يربعي خصوصي تحقيقاتي اوارية قائم فين توسو چناجا بنے كيظوم اسما مير كي حفاظت کیلیے مستقل اداروں کی ضرورت کیول نبیش ہے؟ حقیقت میرے کہ مداری کے انصاب می احتراض كرنے والاعلوم دينيا كى وسعت ياتم ازكم اجميت سے ضرورنا واقف ہے۔

يبال بيه بات جمي و بنن جس وتن حيا ہے كه اكابرين ويو بند كا تعلق حلوم اسلاميہ سے محض رتی اورضا الطے کانہیں تھا، بکنہ بیان کے دلی جذبات اور قبنی لگاؤ کا مظہر تھا ہی لئے انہوں نے ونیا کی ہر چیز کوعلوم نبوت کے مقابلے میں کس پیشت وال کراپٹی تمام صلاحیتوں کوصرف وین اسلام كي آياري كيك استعمال ميا-

حضرت الناويق كے بيالفاظ برهيس اوران ميں جونوش وسر تكاور يا وجزن ساس كاعداز وكري

'' حصرت مرشد من اعلم ظاہر ن کا تو پی حال ہے کہ آپ کی خدمت ہے وور ہوئے غالبًا عرصه مات سال ت بنجوز یاده ہوا ہے۔ اس سال تک اوسوے چند عدوزیادہ آدمی سند حدیث حاصل کرے محلے اور اکثر ان میں وہ جی کدانہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں مرگرم ہوئے اورا شاعت وین ان ہے ہوئی اوراس شرف سے زیاد وکوئی شرف نہیں CAN DAVING A DAVING AND A DAVING A DAVING AND A DAVING AND A DAVING AND A DAVING AND A DAVING AN

DATA DE LES LE DE

رقبول : وجاوے '' ( مانا تیب رشید سیجد پیش ۳ ۲ )

معنہ سے شُشْ الحدیث مواا ناتھ زار باید تی اسے وراں بخاری کے شروع میں علم حدیث ا يز هنه بإهائه لي افراض به بحثُ كرت بوئ في ما ما كرت تھے.

''میرے نزو کیک عم حدیث کی ایک جدا گاہے نونش ہے، وہ یہ کہ اُنز علم حدیث کے يراهنة بيز حائے ہے خواد کوئی بھی فائدہ نہ ہواور خواہ کوئی بھی تُواپ نہ ملے ہے بھی اس کے يز مع ليك الك غرض بيرة في ب أر حضرت محر صطفى سلى الله عليه وسلم كا كلام ب. جم محت ر مول میں اور آپ سے بینی مجت کے دیویدار ہیں للبذا آپ کے کلام تو محض اس لیے پیز هنا عائب كداكيك محبوب كاكلام باارجب الكالوحيت كساتهد بإهاجات توالياتم كي لذت وحلاوت اور رغبت بيدا بيوني - " ( آقر سر بخاري شر افي عم ٢٥٠)

اس تمبير كا بعداب من اختشار كولم يؤر كت بون فضالي تقاميل بيش كرت بين

تغليمي نظام

ائ الله الله المنتقب كيدارالعلوم؛ ليويند في ايتداءا يب مُتب كي حيثيت سيبو في كينين آ ك چل مران در گاو نے مکمل الوری آید تعلیمی انساب اور تعلیمی اظام متعارف مروا با جو پذاتی تقاضون ن ساته ساته وقت في ضه ورياحة لوجهي وراً رتا آيا ہے۔ وارالعلوم كا نظام تعليم، طریقه استحانات در جات ( کابرس ) کل مرحله وارتشیم ممل طور پرسائنسی مبیاوون پراستوار ب يه بات اب عام طور پرشيم لرلي في ت كه ان • يَن مدارس كـ اُعباب تعليم جس ولي نْكِ نَهِيل جِاورت بْن بِداييِّ بال تَنْ تَتْم فَي مثبت اورضحت مند تبديلي كوروار تَحِيَّة بِيلِينِ اس منیال کانیاد العلق تقیقت به بجائے میرو پنیلڈے ہے ہے۔ تعارید بنی مدارس میں آجکل جونساب رائ ہے اے مام حور بردر تن نظامی کا نام دیاجا تاہے۔ ینبت ایج وقت کے يبت بزے عالم وفاغل ماا نظام الدين سهالوئ ( التوفي ١٩١١ه ) ن طرف ب جومندالبند حضرت شاده لی اللہ کے معاصر این مثل ہے تھے ،ان کا قدیمی تعلق برات ( افغانستان ) کے معردف بزرگ «عفرت على عبدالقدائصاري ت قفاله اي غاندان ك في في فظام الدين نامي ا یک بزرگ نے بولی کے قصبہ سہال میں کئی دور میں درس وقد رایس کا سلسائٹروٹ کیا تھا اور بجران كے خاندان ميں بيسلسان ورنسل چلتار باراكبر بادشادئے اپنے دور ميں اس خاندان DECKE STREET

و ببال میں معتمول جا گیر و بیرن میں جس میں مجہ سے مقر رئیں نظام بغیر رکاوٹ کے چیتا رہا۔

یبال تک الدا اللّٰمی کے دور میں سبالی کے شین زادوں اورائی خاندان کے رمیان کی سنظے میں

تازید جو ایا ہے شیخ ای خاندان کے الیک بزرگ طاقطب الدین شہید دو سے اوران کا گھر ،

آنت خاند و فیم و جدا و یا گیر اور ان خاند ان کو یہ طابق کیجوز و پزار اور نعزیب ما مین ک

دماار میں تلحظو کے اندرا و فی کھل ان ما کی ایک وکئی اس خاندان و الات ادوی جس کی شیخ کے انہوں کا میں میں کا مدان و الات اور کی جس کی میں انہوں کے اندران و الات اور کی جس کی میں میں کا ندان و در سے بندوستان میں میں دارہ کی اندان ور سے بندوستان میں میتارہ کی ہوا۔

ص ف انجو، منطق الحكومت وفلت ورياض معم بل فت وفت العول فتد اللم فلام آخير الور حديث أنتن من متعلقه أتب ال انساب كاحسه بنين.

وارالعلوم دیو بند کارنیاسات ریخی ایمیت کا حامل ب اس کے بھم اے بعید کیشل گرر ہے ایس واکر چداب اس میں کافی کے دوپتر یکیال عمل میں اولی جا بچکی جیں۔ اس کے جدرآ پ وفاق

THE STREET STREET المهداري العربيه كاحاري ليوه تازوتر مصافعات ملاحظه فرمامليل كييه منيدالفالبين أفجة اليمن ،مقامات حريري حرفی اوپ: مشاراً: صغ ئى، كېرى،مرقات ،شرخ تېذيب قطبى،ميرقطبى،ما قامة نورالا بيتان، قد وري، كنه الدقائق ،شرح وقاييه بدايه اليين ، بداية خرين : =3 اسول اشاش ،نورالانوار،حساي ،نوننيج تلويج السول فقه ملم بيان<sup>.</sup> مختنه معاني تلغيص المنتاح منيام ق بثرت عقا ينسفي نتلم کارم: سراجي ،اصول افياً ، رسم المفتي اصول تقسم: حِلالین بَنْسِیر پینیاوی( سوره بقره ) قر آن مجید کالممل ترجمه مَظَنُوْ قَاتْمُ إِنْ إِسِي جِهِجَالَ سَدُ ( تَشْجِي بِخَارِي تَشْجِيمُ مسلم ،البودا وَو، مَرْ مَدِي . صريت: ا بن ماجه ونسائی ) ، طحاوی ، موطالهام ما لک بصوطالهام محمد ، ثبال تر مذی اس نصاب کی پھیل کے بعد اگر طالب علم مزید ایک سال قیام کرے اور تقیبہ کی دو کتابول تشیر این نشر اورتشیر بیشادی کوکلمل طور پریزه <u>ایتوا</u>ے واضل کی سند دی جاتی تحی کیکن اگروہ درج فضیلت کے بعد مزید دوسال علی سفر جاری رکھتا تو اے'' کامل' کی سند نوازا جاتا تقابه ان اسٹاد کومسلم یو نیورشی ملی گردہ، جامعہ ملیہ اسلامید دبلی ، جامعہ از ہر تا ہرہ نے تشليم كرليا تھا۔ ان اسناد ميں جو هر بي زبان ميں بيوتي تحييں شصرف پڙھي ہوئي کا ابول کا ا ندراج بوتا تھا۔ بلکه ان میں طالب ملم کی ذبئی استعداد جلمی مہارت اورا خلاقی حالت کا بھی ذ کر ہوتا تھا۔ چونکہ ہر طالب ملم اپنی ملمی استعداد اور اخلاقی حالت کے امتبار ہے بختلف مقامات رکھتا ہے۔اس لیے بیاسناد بھی اونی ،متوسط ،اعلی ، درجات رکھتی تھیں \_ درجہ بھیل میں مندرجه في كتابين شامل نصاب تعين: د بوان حمامه، د بوان متنتی ،معلقات سبعه

القط الدائرة مطها معاؤن ميرز الدرسالية مير زالد ملاحلال جمدالته وقاف 1 خافي وامورعامد عاالي علم كام مناظرة: احسول فيبيه فلاسة الحساب، الليدر ريانني. يشرح فلمتنى التاشدان 1 . 'ج- القد عوارف المعارف نصاب تعليم وفاق المدارس العربيه مأ عالمه سال دوم ( دور ه حديث ثريف) 🚞 سننان من شأش ( كامل ) محييم مسلم ( كامل ) \_ جامع الته مذي ( كامل ) مستجع بخاري ( كَامُّل ) يستنزياني والأويه طحاوي شريف يموط امام ما لك غالميال اوّل (سابعه)

E MAKERPANGAGE

الفوز النبيه ومباليتن شريف موطا اما متحد ومندا ما منطقه وخيرالا سول بسميل الفرائش و مرا بن به ما يه جله جانى توقيق تا مقد مات اربعيه تلوت تا بحث الخاص عقيد وطحاويه وشر ب عقائد به امبية الوطعي فبم فدّي ت ( مو القدموا! تاشيه احمد فا كافيس ) به وان احماسه بمثن الكافي عالمه سال اول ( خامس ) \_\_\_\_\_\_\_

ازجمه وتنسير ( سوره فاتحاتا موره يأس ) - آغرانسن ( للمل ) - جابه جهداول - حما ي

( نكمل ) \_ النّاريُّ الاسلامي ابرا نيم شر ايتي مِنتَسرالمعاني ( النّه جاله ول والنّاني ) \_ ابلانة الواضية ( برائے مطالعہ )۔ مدید معیدیہ بدایہ الحامة - الانتہات المضید و( م نی ) مختارات الاوپ جزاه ل ( ابوائس على ندوي ) يستع المعلقات ثانو بدخاصه سال دوم (رابعه) == ترجمه آنشير از سوره بولس تا سوره عنيوت \_ رياض الصانمين كتاب الجهاوتا أخر كتاب الدموات مشرخ وقامها خيرين ـ تورالانوارتا قياس ـ شرخ باي تام بهيات رمقامات حريري. ول مقامے معلم الانشاء عبد صفح ثلق تاملس نشین ، درون ایلانیه ثانو بەخاھىدىسال اۆل ( ئالايە ) تغيير از مورومغناوت تا يارونم به رياض الصافعين ( كتاب الأوب فيزا ) به النز الدقالق ما مواب أمّا بيه الفراعش به أممان السول فقيه اصول انثنا ثي . الخويه فأفي كلمل تحية العرب جدية أعليم المتعلم يشرنا تبغريب معلم الانتاء ا ثانو په مامه سال سوم ( ثانیه ) === ترجمه وروغومع مختفه تنمير يمشق قرأت ياره فمه رابع خالث ( هفظ ) يا فوائد ميه. ز اوالطالبين كامل \_التراق الراشده إز اول \_معلم الإنق . جز اول \_ قده ري دامل يعم الصيفه فاري وم في من خاصيات الواب الرفسول البري علم العبرق حصرهم بداية الخواج ال تم ينات المستبل الإمن تنبير المنطق البياغو بي م قات . ثانو به عامه سمال دوم (اولی) === مثل قرأ تبداز ماروثم رنع آخر( هذه مايه زمال القرآن رالنس يقة العصر ( عبدالل. روم )\_ميزان ومنتقب به ينج في بالبشاد السول ما عمرانسوف تين تاسم المواج في تان تصنيل معم أنحو ( تومير . . فارق مع في شربي منه عامل من تركيب أيتمرين صرف المفوة المصام. يتيسيم الما بواب يتمرين نحو المنبيان في القواند والإحراب النحو البيسير بسبيل النحويه اثا تو بدمامه مال اول 🚞 اسلاميات ننم وجم \_ اردونهم وجم \_ الكش نتم دجم \_ ريا صى نهم وجهم به مطالعه یا آشان عم وجهم بالمأننس تنم وجهم ب

TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P

CF9 DARWANDED STATE STATE OF THE STATE OF TH

بهتی "و بر (از مولانا اشرف علی تفانوی) - سیت الرسول عظی (مرتبه وفاق) المدارین) - کتاب اردو جماعت بشتم - معاش تی علوم (مرتبه وفاق المدارین) - ریاشی جماعت بشتم (مرتبه وفاق المدارین) - کلستان باب اتا ۳ - انگریزی جماعت بشتم (مرتبه وفاق المدارین) - سامنس (مرتبه وفاق المدارین) - حدراز پاره ۲۵ تا قرار ناظره) خلاصه انتج بیرم مورونیا مناطقتمین (مفظ) -

متوسطهال دوم

حدر پارواا تا ۲۰ (ناظره) از سوره انشقاق تا سورة الليل (۱۶ط) مع تمويد سفات حروف سيرت خاتم الانمياء منطقي ازمنتي مم شفع سه حاشرق عنوم بهاعت بفتم كتاب ارده بتهاعت بفتم ،اطاءاز كتاب اردو سريانني بتهاعت بفتم سائنس اتهاعت بفتم ما نام حق سبغد لاسه که تنان باب ۸ انگريزي جهاعت نفتم س

متوسطة مال اذل

عدره اپارے اول ( ناظر د ) از سور و دافتھی تا والناش ( ﴿ فَظَ ) مُنْ آیو بدخارج حروف۔ تعلیم الاسلام حصیر مدم چہارم معاش تی حلوم بنیاعت ششم که آما بسارہ و بنیاعت ششم ( املااز سمان اورد۔ )۔ ریاضی جماعت ششم سمائیشن جماعت ششم سسبیل المبتدی۔ فاری کا آسلان قاعدہ کُردیما۔ نگریزی بنیاعت ششم۔

## تعليم كتأب وعكمت

اگر چدند ب نے آت میں انگر رایس قرآن وحدیث کا اشار ڈو آرڈ کا ہے آت ان اور استفال جور براس کے آب ان مار رایس قرآن وحدیث کا اشار ڈو آرڈ کا ہے آت میں انگر ستفال جور براس کے آب ان مدار و دور میں استفاق وقال ہے کہ ان محال ہے آب ان مدار و دور میں استفاق وقال یہ ہور کے آب ان محال ہے آب ان محال ہے آب ان محال ہور کے ان ان محال ہور کیا ہور کے ان محال ہور کے ان کے ان محال ہور ک

کار دار کے بات کار کردی کار ک چونگ دار العلوم و بو بذر کے قیام کا اصل مقصد و بی طوم کی تگیرداشت قیا، اس لیے وشش

یک گئی کے مرحلہ وار طالب ملم نواس قاتل بنایا جائے کہ وہ مشتدماً خذاتنے وحدیث ہے توو استفاد د کر سکتے علی کرانس منطق اور فاسف کے واض اُساب کرنے کا اصل مقصد بھی نہی تھ

ين كوكى مشكل بيش ندآ ي

قر آن مجید ہے متعلق آتنہ بیا تمام ہی ویٹی ندارس میں ناظر واور حفظ کا شعبہ ہوتا ہے۔ جس میں نوعم بیچ قر آن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بعض معمر حضرات بھی جن کے وال میں اللہ کی کتاب حفظ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس شعبہ کی زینت ہوتے ہیں۔ بچپن میں مصوم ول وو ماغ جس بات کو جذب کرلیں وہ چھر کی کلیر ہوجاتا ہے اس لیے ابتدائی عمر میں قرآن مجید بادکروائے کے مام ربھان کے چھیے انہی ویٹی مدارس کا ماتھ ہے۔

جب طلبه درجہ آت ہیں دافظے کیلئے درخواست دیتے جی تو انہیں اس بات کی دخواست دیتے جی تو انہیں اس بات کی دخواست کرئی پڑتی ہے دو دخواست کرئی پڑتی ہے دو انظرہ قرآن جی ایسا بجہ صورت میں انہیں داخلہ استحان میں کامیا کی حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا بجہ جودرست طور پرناظر دقرآن میں بید پڑھنے کا الہیت نہایت کرسکتا ہودود درجہ کتب میں دانطے کا

الل نيس موتا

NOT THE STREET STREET STREET

ووسرے سال ( ورجہ تائیہ بیں ) احادیث مبارکہ کا جموعہ'' زاد الطالبین من کلام سید المسلین ( صلی الله علیه وسلم )' پیْ ہدایا جا تا ہے۔ بیدرسالہ حضرے موالا نامحمر عاشق اللی مدنی نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ طلبہ وضوی ترا کیب اوراد کی اسالیب کے ساتھ احادیث طیب تے تیمنی جوامر ماتحہ گلفتہ جس۔

تیسرے سال (درجہ ثالثہ میں ) امام فوہ ٹی کی معروف ز ، نہ کتاب'' ریاض الصافیمن'' کے پچوفتنب الواب زیردرک ، ہے ہیں۔ اس سے اسٹی سال ( درجہ رابعہ میں )اس کتاب کاوو حصہ پز حمایا جاتا ہے جو' وفاق المدارس العربیة' کے فصاب میں شمال ہے۔

یا نچویں میں ( ورجہ خاصہ جس ) عادمہ نیوی کی گتاب ''آ ٹارائسٹن' کا ورس ہوتا ہے۔ اور اس سے انتھے برس ( ورجہ سروسہ میں ) امام ابو حنیفہ کی روایات پڑھٹمٹل ''مند امام اعظم'' شامل نصاب ہے۔

ساتق میں سال ( ورجہ سابعہ میں ) حدیث شریف کی کتاب'' مضّاوق المصائی'' ککمن پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی شخامت کے پیش نظر اس سال حدیث شریف کے دورج ایڈ ہوتے میں آ قرق سال ( ورجہ ٹامنہ میں ) تو یواں جھٹ کہ ہرسوحدیث کی بمبارہ وتی ہے۔ مسیح وشم'' قال الرسول' ( مسلمی اللہ علیہ وسلم ) کے مبارک الفاظ طلبہ کے شفام جان کو مقطر کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سال کو عاسطور پڑا وہ رہ حدیث شریف '' کہنا جاتا ہے۔



DATA SAN DISKS AND AS AND AS

THE PROPERTY OF THE

# علم وہنر کا گہوارہ

## دارالعلوم ويوبندكا أيحلول ويكمااحوال مسائيك الكريزكي زباني

''الیفنانیند و را عمد لید مغر کی وشان که را تنجه و و به ۳۰ نور تا ۳۰ نور تا ۱۹۰۱ و و یو بند میں قیام حوالہ تورز کے جمع سے آب کہ 'ایہال و یو بند میں سلمانوں کے کورتسنٹ کے خارف ایک مدر کے چارتی میں ہے ہم مہینہ طور پراس مدرستان جا کر پہنا گاؤ کے کیا تھائیم دوئی ہے اور مسلمان کی فکرو خیال میں کئی ہوئے ہیں۔'' چین نچاسا جنور کی بوائو ارک وان میں آباد کی شان 98. C. L. DIEUS DI STREET STREET

بینجار قصبه نمبایت صاف ہے۔ بیهال کے باشندے طبیق اور نیک میں مفرخ یب اور فلاکت

زوه بن ، يو تحق يو حقق بدر سهين پهنجاب

یبال پیچ کر میں نے ایک برا کمرہ ویکھا، جس میں چنائی کے فیش پرلائے کتا ہیں سامنے رکھے بہٹھے تھے اور ایک بڑالڑ کا ان کے ورمیان مبٹیا ہوا تھا۔ میں نے لڑکے ہے وریافت کیا کرتمہارا احماد ُون ہے؟ ایک لڑے نے اشارہ سے بتایا،معلوم ہوا کہ جو تحفی درمیان میں بیٹیا ہوا تھا وہی استاد ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا استاد ہوگا ، میں نے اس سے او جھا آ بے کار کے کیارہ صفح میں؟ جواب دیا۔" یبال فاری پڑھائی جاتی ہے۔" یمال ہے آ گئے بڑھا تو اکی جگرا کی صاحب میا ٹر قد نہایت نوبھورت میٹھے ہوئے تھے میا ہنے برزی عمر نے طائے کی ایک قطار تھی بقریب پہنچ کر سنا تو علم مثلث کی بحث ہور ہی تھی ا میرا خیال تھا کہ مجھے جنبی سبجھ کریدلاگ چونلیں سے انگین کی نے مطلق توجہ نہ دی۔ میں قریب جا آر پیند گیااوراستاد کی تقریر بیننے لگا میری جیرت کی توٹی انتہا ندر ہی ،جب میں نے ویکھا کہ علم مثلث کے ایسے ایسے جمیب اور مشکل قاعدے بیان جورہ بے تھے، جو میں نے بھی ڈاکٹر اسیر گھر ہے بھی نہیں ہے تھے۔ یہاں اٹھ کر دوسرے وال نہیں گیا تو ویکھا کہ ایک مولوی صاحب کے سامنے طالب علم معمون کیڑے سنے بیٹنے ہوئے ہوئے میں بیاں اقلیدس کے جھنے مقالے کی دوسری شکل کے انتقافات بیان ہورت تھے اور مونوی ساحب اس بجشگی ہے أبيان كررے تھے كەلىيامعلوم: وتاقعا كە گوياقلىدىن كى رەپ ان يىل آئى ہے۔ مِن منة كمار و کیا، ای دوران میں مواوی صاحب نے جمر و مقابلہ نا ہتر ہے میدوات درجہ اول کا آیب ابیامشکل سوال طلبہ ہے یو جھا کہ جھے بھی اپنی حساب والی پر پسینہ ''' یا اور میں جیران رو گیا ، لعِفْ طلبہ نے جواب صحح نکالا ، یہاں ہے اٹھ کر میں تیسے ۔الان میں بنجیا، اُیک واوی صاحب عدیث کی لوٹی موٹی کی کتاب بڑھا ۔ نے بچھا اور نیس منس پر تھے کے رز نے بچھے۔ يهال سے ميں ايک زينے ير جيز هوكر دومري منزل شن پرتي واس تنف طرف مشخف مكان تھے ان میں ایک چھوٹی کی گئی آئی آئی میں ووائد ھے جینے بڑ بڑار ہے تھے ایس یہ بینے ک لين كركيا كبدرت ميں و ب يون ان كے ياس بياتو معلوم بوا أحم مينت كل س كتاب كا سبق یا دَکرر سے ہیں۔اشتے میں ایک اند ھے لے دوسرے اندھے ہے کہا" بھائی گل کے سبق ثیل شکل عروی اچھی طرت میر ئی تبجیہ میں ٹہمیں آئی ، اُکرنم تبجیہ سکتے ہوتو نثلاوا ، وسرے اند ھے

CASTA CASTA CASTA CASTA CA

STREET ELECTION

A LL DICKE DICKE DICKE DICKE نے پہلے دعویٰ بیان کیااوراس کی ہتھیلی پراُنیکر س تھینئے کر ثبوت شروع کیا ، مچر جوآ پس میں ان کی بحث ہوئی تو میں دنگ رہ گیا اورمسٹر برگیر بڑپل کی آخر مریکا سان میری آنکھیوں میں کھر گئا۔ و ہاں ہے اٹھ کرایک محد دے میں گیا۔ چھوٹے جھوٹے بجے مسرف نحو کی کتابیں نمایت اوب ہے استاد کے سامنے بیٹھے پڑھارے تھے۔ تیم ہے درجہ میں علم منقول کا درس ہور ہا تھا۔ میں دوم نے نے سے اتر کرنچے آیا۔ میرا خیال تھا کہ مدر کبس ای قدر ہے۔ ا تھا ت ہے ایک تخف ے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے اس خیال کی تقد اِق جا ہی واس نے کہا ' منہیں! قرآن شریف دوسری جگہ بڑھایا جاتا ہے۔ 'میں نے بو تیما کہاں؟ وہ بچھ کومبحد میں لے گیا، متحدے دالان میں بہت ہے تھونے حیو نے بیجا یک نابینا حافظ کے سامنے قرآن ثریف E C 10%

میں نے یو چھا گزشتہ سال اخباروں میں دیکھا تھا کہ چارطالب علموں کی وستارفضیات باندهی گئی تھی وان میں سے یہال کوئی موجود ہے ہاں وہ بولا کہ بال ایک صاحب میں، حلینے مِي ما نے دیتا ہوں، وہ جھے ایک مکان میں لے گیا ، جہاں ایک نوجوان میشا ہوا تھا، ایک مولی ی کتاب سامنے رکھی تھی اور وہاں بارہ طالب علم جیٹھے بڑھ رہے تھے۔ ایک طرف دو ہندوقیں یڑی ہوئی تھیں، میں نے سلام کیا، اس نے کمال اخلاق ہے جواب دیا، میں نے پوچھا کہ سال کڑشتآ ہے بی کے دستار فضیلت بندھی ہے؟ ہو لے اسا تذ و کی عنایت ہے۔ میں نے کہا کہ بیہ 'بیا کتاب ہے۔فرمایا کریم ٹی زبان میں ایک فئی کتاب ہے،ایک مطبع کے مہتم نے ترجے کے کیے جیجی ہے۔اس کی اجرت ایک ہزاررہ یے تغیری ہے۔ مجھے تر جمہ کرتے ہوئے تمن مینے و على اور تمن جوتفائي كے قريب ترجمہ و چكات بقيدانشا والغدايك مبينة تك موجائ گا۔ میں نے یو تھا یہ بندوقیں کیسی ہیں؟ کہنے گئے کہ مجھے شکار کا شوق ہے۔ سات ہے دس بیج تک یز حتابول، گیارہ سے ایک بجے تک شکاراورہ و سے جار بچے تک ترجمہ کرتا ہوں۔

میں نے وریافت کیا کہ آپ نوکری کیول نہیں کرتے؟ بولے 'خدا تعالیٰ گھر جیٹھے بھائے ذھائی سورو بے دیے دیتا ہے، پھڑکس لیے نوکری کروں؟''

يهال سے اٹھ كركت فاند عل آيا ، تظم تب فان نے ميرا فير مقدم مرت بوے فهرست دکھلائی میں حیران رو گیا گوئی فن ایبان تھا جس کی کتاب موجود نہ ہوائیک ووسرار جیٹ دکھا یا جوطلبہ کی حاضری کا تھااورنبایت صاف اورخوش خطاکتا ہوا تھامن ہملہ ۲۰۸ طلبہ کے ۲۰۸ NEXT (CAS) BLEET (CAS) BLEET (CAS) BLEET THE PROPERTY OF THE PROPERTY O CTORESCHARACIONES SERVICIONES E CONTRACTOR DE CONTRACTOR D

حاضر تنصد

نکل نفتے ہی وال آقا کے ایک صاحب مرز مک کا بناکا باندھے آئے اور ملام کرتے ہیں۔ کے مشربات کے ابوجھا آپ کی تعریف ؟ اور لے کہ شک میشم جوارہ اور تمان بڑے ہیا ہے دہشر

میر سیارا سنے دکھ وسیکھ اور تلا یا کھ رہال چرہے آند وصرف کا حیاب ہے اسا حظ کیتے !'' میں سنے ویکھا تو تاریخ وارتہایت صحت سے ساتھ حیاب لکھا ہوا تھا۔ کوشوار ہے ہے۔ معلوم دواکر گڑنے شتہ بال کے آخر چس فریع کے بعد کچھرہ بیریخ کہا تھا۔

المبيعت ميا التي كل كرك بول كي بيكوم كرول بكرون تشب الو أبيا اورشام الويف كوشي ... المجدد أوالية المجال

میری جمعیقات کے تنان کے جی کہ یہ ب کے لوگ تعلیم بیافت کیے جی اور نہاہے سلم الفیق جیں اور کوئی شروری لمین ایسا فیٹر ہو بہاں پڑھایا نہ جاتا ہو، جو کام بڑے جرے جزئے کا کجوں مسموانوں کے سلیمان بھی بہائی تعلیم ہی تاہیں ہو کتی اور جی تو بیس روسے ہیں۔ کر رہا ہے، مسموانوں کے سلیمان بھی بہائی تعلیم یا ہے تو نفع ہے خال ایس میں تو بیاں تھی کرسکتا ہوں کہ کتھا بھر بہال آئی تھنول سے دیکھا کر دواند ہے تو برای اطلیوں کی شکلیس کونہ وست برائل خرج از دی دشوق میں عدر کرد کھتے اور حال کو انعام وسیتا ہے۔



#### السالحرالي

| — © تأ كيفى خدمات                |
|----------------------------------|
| Si= = = ===                      |
| الشيال السيال                    |
| 🖷 فقه واصول فقه افآویٰ کے مجموبہ |
| 📟 تفاسر قرآن مجيداورو.           |
|                                  |

# قلم وقرطاس اورخدمت وین

علاه ديو بندرهم الذاتحالي سے اس ميدان ميں بحثيت بهاعت بوكام ليا كيا ، اس سے عالم اسلام كاكوئي كوشة في مستعنى تين ہے ۔ ان شرقهم سے تكف والے جوابر ريزوں نے جہاں البين ایم البين ميں اپني عليت كاكو بامنوا يا و بال افريقة و توب سے بھی واد و تسين و سول كى ۔ يكوئى مبالغ ميس بلكدود و تحقيقت ہے جوا كاس محق سے مين آ ہے كوثو و نظر آ سے كى ۔ شايد صديف شريف كى اس خدمت سے بيش نظر معم كے مشہورا و بيب الحسنار سے الله عامدر شيدر مشام زحوم نے كہا تھا اللہ على اس مدائے در اللہ و تا اللہ تا اللہ على الل

شرق سے ناپید نو چکا ہوتا۔ ''(مغمّان کنوزالت از محرفواد عبدال قی امقد مداز رشید رضا) چونکہ ملی اور یو بندگی تا کیفی ضدمات کا میدان بہت وسٹے ہاور شاید ہی ضرور یات زندگی کا کوئی گوشہ اپیا ہو جو بنایا ء ویو بند کے قلم کی دسترس سے باہر ہو واس لیے کسی ایک عنوان ک تحت اے جمع کرنا مشکل ہے۔ مہولت کیلئے مندرجہ ذیل تر تیب سے ہم اس فہرست کو بیان کریں گے:

CACAMO CA

قرآن مجيد كارترجمه وتشريح اورقرآن مجيد ے متعاقد ملوم

احادیث طیب کر اجم اوراحادیث سے متعاقد علوم

DANGE OF THE PROPERTY OF THE P

DENCEMBER OF THE PROPERTY OF THE

🕝 فقہ واصول فقہ ان وی کے مجموعے

🕜 بيرت بوي

CHOROSON LESS

۵ کت نضائل

یبال بدیات فربن میں رکھنی جا ہے کہ ہم اس مختم کتاب کے جم کے چش نظر صرف اہم اور مشاور عنوانات پر بی مال و دیو بند کی گتب اور مذافیت کے نام اور شخامت کا فاکر کریں گئے۔ ورند گیرموضوعات پر ان کے علاوہ جھی ان کی بے شار کتا جس موجود ہیں۔ پھرا اُرصرف اُنہی کتب پر محققال تبعیر و لیا جائے ہا کا ہر کی آرا اُکوجھ کیا جائے تو بلا شبہ پیٹووا کیسٹخیم مقالے کا موضوع بن سکتا ہے۔ فعلن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یا کسی اور کواس کی بھی تو فیق عطافر مادے۔ لیسینان کتے کا حق جس بھی ادا ہو کیا گئے۔

## كلام اللى اوراس كے مختلف گویشے \_\_\_\_\_

اس عنوان کے تحت پہلے تر آن مجید کے تراجم اور تفاسیر کوؤ کر کر یں گے۔ بعداز ال علوم القرآن پرمتنرق کتب کی فہرست پیش کی جائے گ۔

### تراجم وتفاسير

🕡 ترجمه حظرت شيخ البندر حمد القد

NOGENERAL PROPERTIES OF THE PROPERTY OF THE PR

دارالعلوم داویند کے اولین طالب علم اور بعد میں بلند پایے شخ الحدیث ہونے کا اعزاز رکھنے والی شخصیت کے قام ہے وو مقبولیت کھنے والی شخصیت کے قام ہے دو مقبولیت کھیے۔ ہوئی کہ باید و شایعہ ورحقیقت پر ترجہ دھنرت شاہ عبدالقادر کئے ترجہ "موضی القرآن کا کانتش ہائی ہے۔ زمانے کی زبان بدل جائے اور کچھی اورات کے متروک ہوجائے کی وجائے کی وجہ ہے پیدا ہوگیا تا کہ دھنرت شاہ صاحب کا ترجہ جو اپنی نظیرآ پ ہے، لوگوں کی وجہ ہے پیدا ہوگیا تا کہ دھنرت شخ البند نے ای ترجی کو اینا کے زمان کی رعایت کہتے ہالک نا قابل فہم نے بالفاظ وی ورات کے ساتھ جدل دیا جو عام فہم اور عام طور پر رائ تھے۔ یہ کرتے ہوئے البند کے دو بویند میں بی شروع فرادیا تھا الیکن اس کی تھیل "جزیرہ مالان" میں ہوئی جہال الگر پر حکومت نے آپ کو آپ کے وقع در فتا ہے جمراہ تید کررگھا تھا۔ و بیا ہے میں خود حضرت شخ البند" تحریر ہوا تھا۔ و بیا ہے میں خود حضرت شخ البند" تحریر ہوا تھا۔ و بیا ہے میں خود حضرت شخ البند" تحریر ہوا تھا۔ و بیا ہے میں خود حضرت شخ البند" تحریر ہوا تھا۔

ا'' جب بہارہ کک کورٹ آئی جُگل آو یہ حاجر بنام خدا کی خدمت کے انہم و بینے کیے على عن مو وينطوب كو ما وو شائل عن معنى المناه جكه وجكه رقع كريك كالأواد وكروبية. جهب أنب شهيع أنه آين ﴾ كالزيند كريطة ويويد معش مح زش اليه حول هوش حرية وثيرة بيا كدفر جد كي تكوس كي توقع عني وشوار موكل محروة وفي البحاجين إيام ترزئ جي انته النمية بن أنهيب بوأبير كدتر بدر موسوف وطعينات المستعلقة مثن يورا أمرابيانها

ا ان كاي بذا البيرينين مسهمة عدها بي 1960 وثيل شال مواقلات

🕡 آنسياري حواشي وزشع باستاده ملذ مرشيرا الرعشالي 🏿

حضرت کُنَّ البقدِّ کے مُذَكِّروں الرّتاب برسور دیقرہ اور سورہ اللہ اور تَوْ شُوراتا ہے کہ ای عوقی قربر قروت بھے خین ان کی بھیس کا موقع میسران آسکا کیونک وہ ما خدان اور ک يني ٢٣٨ هَالُواْ سِيارٌ وَوُمُو مِنْ يَتِي شَيْحِ الصَّاورَ لَلَّهُمْ إِنْ تِيهِ وَعِلْدِ ١٨ الرَّبِي الدول ٣٦ الرَّووف عند يا إ يُّا كُنْ مِنَا سِيدَ مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْفِيهِ مُنَافِّلُ وَالْفِيدُ مِنْ الْمُوسِلُ وَالْ الكِنْ خَصْرُ بُوطِعَنْهِ عَنْ وَعَهِمَ لِمَا لَا مُنْ حَجَمَ رِفْعَ مُوهِ وَهِنَ النَّبِينَ المِنْ ا شانی ہوہ تشییری حواقی آپ کے مالینا زشا کر دھمرے گئی الاسلام کے قوم فرمات سے سافل العم کے بان ای قریمہ وکمبیر نے جو تو میت عالم ای آن ہے برخمی لا اتف ہے۔ اس انت ا ا حکومت افغانستان ہے اس کا چُھوّ اور فادی پر آئٹے اٹھائے کما تھا۔معود یہ کیا اوار ہے'' مجھے عُلِيَّ السَّكِ فَهِمَّا أَنْ بِهِي رِمِولِ تِكِ إِن كَ الْأَصُونِ لِمِنْ شَاكُ مِن مِنْ مِنْ مِن مِن مِن الله عُلِّمُ السَّكِ فَهِمَّا أَنْ بِهِي رِمِولِ تِكِ إِن كَ الْأَصُونِ لِمِنْ شَاكُ مِن مِن مِنْ مِنْ مِن مِن الله حميد المناجدًا ويباول من كي جاريد تكل والنائج المينة موسكة تلحظ بين ا

الم قبار مدینہ کے بالک امریکار مدینہ کے فاوم محمد جُیده سن بجوّر کی ہے افتایا ۔ ا رفیک کرنے کا حابثا ہے۔ خدمت قرز ان کی تین میں سازتھیا اپنے لیے بھیٹ رہے ہیں! ا کی حال ہو نے تربید جو چھ ، لو ﷺ البند کاء بے تحشیہ جو ثباغے کی قران کے شاگر دار را کیا۔ ا بالم کے استان دولو بند کے مرابق ورقا مجیل کے سوجودہ بننج الحدیث کا دور ہمیٹ مسلمانوں کیلئے كيف تخف بفظره بياجري فبإنات والول ك كل شما أكسر دانيك اسبة رنك بحما فاياب ووم إ \_ ين حرو يش ل جواب بقتش اوب بعد جلوه تورالقش و في بار شائد تكلف وزي نورا"

🝙 بيان اخرآن دخيماناست مول الثرف على تحانوني

ائن شن ترجمه الارهمير دونول هنترت قها نوني كترقح ويَم دوا إلى ماصل تقمير و والتذاء

ا المرابع الم

''اردوزبان میں تلیم الامت حصر میں والما الله ف ملی تفانوی کی تشیم'' بیان القرآن' اینے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر تفییر ہے اوراس کی قدرو قیت کا تین انداز واسی وقت ہوتا سے جب انبان تعیم کی تین کی تامین کھنگائے کے بعداس کی طرف رجو تا کرے''

( علوم القرآن عبي ٥٠٥)

مولانا حبدالماجدوريا آبادی ئے معروف ومفیدتر جمہ وُقْصِہ نے بنیادی ماخذیں ہے۔ ایک بھی تفصیر بیان القرآن ہے۔

🕜 انترف التفاسير

یان تغیری فوائد و نکات کا مجموعہ ہے۔ جومتھ ق طور پر جھٹ تھا نوئ کے مختلف مواعظ و کتب میں تھیلیے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثانی زید مجد ہم سمیت ویگر دو فاضلین کی محت سے میسر مایڈ کران ماید چار مختیم جلدوں میں'' اوارہ تالیفات اثر فید، ملتان'' سے شائع ہو چکاہے۔

🗿 تغيير طل القرآ ان ازموالا نا حبيب احمد كيرانوني

ای تغییر میں خصوصیت کے ساتھ جدید شہبات کے شلی بخش جوابات، یہ گئے ہیں۔ دا جلدوں میں اس کی تاز واشاعت' اوارہ تالیفات اشرفیہ مقال ' سے ہو ٹی ہے۔ انہی کے قلم سے اعلاء السنن کا ایک شاہ کا رمقد مبھی ہے۔

🕥 ترجمه وتنسيراز حضرت مولاناعاش اللي ميرممي

ید حفزت مولانا رشید احمد منگویتی کے نصوبی متعلقین میں سے بھے۔'' تذکرة الرشید' کے نام سے حفزت گنگو بنی اور'' تذکرة الخلیل' کے نام سے حضرت مولا نظیل احمد سہار نچوری (صاحب بذل الحجوو) کی مواغ حیات آ ب بن تحریم کردو بیں۔ بیتر جمہ ۱۳۱۹ ہو میں کہل مرتبہ شائع بولا تھا۔

🗗 كشف الرحمُن از حصر من موالا نااح رسعيذ والمويّ

DANKA CONTRACTOR OF THE STATE O

الله عن وضاحت و بالم المراح ا

''احقر کے والد ماجد حضرت مولانا سنتی محد شخص ساحب بدظاہم العالی نے ''معارف القرآن ' کے نام ہے آئے جلدول میں مفصل تغییر تحریر فرمائی ہے جس میں ' بیان القرآن ' کی القرآن سیسیل بھی ہے اور عشر حاضر کی ضروریات زندگی پرقرآن کریم کی جدایات کی بہترین وضاحت بھی اور تہذیب جدید ہے مسائل پرقرآنی فلر کے تحت فیر پورتیم و بھی ۔ اب تک اردو نر بان میں بقتی اقاسے منظر مام پرآئی ہیں ان میں یوائیک منظر و تغییر جس میں ساف صافعین کے مسلک ومشرب کی پوری حفاظت کے ساتھ عمر حاضر کی ضروریات کو بطریق احسن پورا کرا تا ہے ۔' ( علوم القرآن بس ہے ۔ 8)

چونکہ معارف القرآن کے مصنف مفتی اعظم پاکستان بھی تھے اس لیے جا بجا فقتهی مسائل بھی قارف القرآن'' کے مسائل بھی ذکر ماتے گئے جیں اور اب تو ایک مستقل جموعہ مسائل معارف القرآن'' کے فام معظم عام میرآ چکا ہے۔

🛈 معارف الغرآن (ائسريزي)

حضرت مفتی محد شفق ساحب کی اردو تفسیر کو انگریزی میں منطل کرنے کا سرا حضرت مولانا محمد تقی مثانی کے ساتھ پروفیسر محمد حسن مسکری مرحوم اور پروفیسر شیم احمد مرحوم کے سر ہے۔اب یہ تغییر انگریزی خواں طبقہ یلئے فیم قرآن کا بہترین ذریعہ ہے۔ MANAGER DE LA COMPANION DE LA

ورس قبر آن از معنز ب و ایا قاضی محمد المراصین ا

حضرت وار العلوم و یوبند کے فاضل جھنے ہے اقدی مدنی کے شائر داور حضرت مولا ہا احمد ملی الا بوری کے خابید، عباز تھے۔ پوری زندگی ایک تشکسل کے ساتھ واو کینٹ میں ورز قرآن و بیتے رہے مام تنہم اور بنیادی معلومات پر ششمال یہ وجد آفریں اسباق آپ کے متعلقین کے جلدوں میں شاکل کردیتے ہیں۔قرآن جمید کے تعلق آپ کی چنداور فیتی اتصافیف کا فاکر آگے آریا ہے۔

🕜 انوارالبيان از حفظت والانامجمه عاشق البي بلندشج ي

ی تغییر دہنتیم مجلدات میں ماتان سے شائع ہو گی ہے۔ مستف کی و یکر ٹی کتا ڈیں جسی مقبول عام میں۔ اس تغییر میں تغییر القرآن بالقرآن اور تغییر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام کیا حمیات۔ جا بجامواء فاونسائ جسی ورج میں۔

@ معالم القرآ ان از حضرت مولا نامحر على صديقي كانه حلوني

گیار وجلدول میں موضوعات قرآ فی پرسیر عاصل بحث۔ کتاب فی فہرست و بہت کار آمد بنایا گیاہے جس کی مدید ہے استفاد و بہت آسان ہے۔ ابھی تک صرف باروپارہ ان کی تغییر مارہ جلدول میں شائع ہو تکی ہے۔

🚯 معالم العرفان از حضرت صوفی مبدالحمید سواتی زید مجدتم پیدهشرت کے دروس قر آن کریم کا مجموعہ ہے۔ بیلی جلد صرف سورہ فاتھ کی تشبیر

ومعلومات برمشتل ب-

🗗 تغییر کوژی از حضرت واا ناشر بیف امذه ما حب زید مجد جم رتغییر عرفی چس ہے۔

النصاحب زيدمجد بم

XV. COLUMN TO THE COLUMN TO TH

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF 🗗 كرالين از حفرت مور نامجرتيم مِساعب بردارا معنوم والإرتداك التاديق البيئة ترريكي تجريب كي جياد برانسوس في لهاب على شاخى معروف كفيه " بنا بن كارود شائع جمه وومحكر تشرق مح برفر ول ہے۔ پيكل ما آ میشرون میرون سے بن شک سے چوتی جید معزمت مودا ، انتظرشار مشیری زید میرایم سے قلم 🗗 مستن البيان از مهزرت ولا : محمايه لمن نو يوري زيه جور جر اس تعمر كى جمل تب يكي اور اورن جد ما يضيّ أنى بي جن كي ايديش وخ ویکے جی ساکٹ کی معم وف زندگی میں پیختیر اور مستقر تغییر فعیت ہے ہی ہے۔ 🗗 ترهيا قرآن كريم زميم سامول بالبريلي وموري الفدنون شفرة ميا توخير قرآن بين تصيعي مكنه معافر بلياتي الادورين آميد بيكاول كَيْم رمضان سنة أخرة يغند وتك خصوص كال بموث تلتي يهمل بال دورالعنوم ويورند امطام موره سهاد يُون بدريد مينيدو في اور درمدانة من مراوآبود ڪافار في تتحييل ملاد تركت كرتے ہے. عطرت مواد: ابعالیمن می خدد کی اور معزمت فاری محرطیب نے بھی کے سے آخیبر قرآن يزشمنه آپ كائما بوائر زيدا منباق مهم اور والحاوروب رآپ نداس برليق بورائي هم توبي 🥸 الجازائقراً حالة معنات مولانا مبرأتني جاجروتي العبلدون مين سأسيه كي تغييري افادات كالجموع بير 🙃 تشيرتم القرآن الاعترت واكترميداليا حدمها حساريديون بدرامن القبر مان القرآن الأمحيين الرسيل ب 👁 تغييراُنهن البعر في زحفرت ذاكمة تُبير في شادمه حب زيدي برج يها و التيلي كام بينه من ايرة مها كؤجا معدامها ميده بين خوروست بِنَّ اللَّهُ أَنْ أَنْ كَارَ مُعَارِج رق 🕲 تغيير البدني فيتعربتنس المديني علول بیدہ فول قد میر مشرب مولانہ محداثیں یدنی کے قلم ہے ہیں۔

### 

 روالطغیان فی اوقاف القرآن (اردو) از حضرت مولا نارشیدا حر آنگوی نی ید حضرت کا ایک تفصیلی فتوی جس میں قرآن مجید یر علامات رموز واوقاف لکھنے کے بارے میں شری تھکم سے بحث کی آئی ہے۔ عرصہ دراز سے بدآتا بچہ فآوی رشید یہ کے جھے کے ظور برشائع بور باہے۔

 ◄ سبق الغايات في أسق الآيات از حضرت حكيم اللامت مولا نااشرف عي تفانوي المياني ا قر آن مجید کی آیات کے درمیان ربط مفسرین کرام کا پیندید دموضوں ریا ہے۔اس رسالے میں بھی مفصانی آیات قر آنیا کے درمیان ربط واضی کیا گیاہے۔ عام عور بررسال نفسیر 'یمان القرآن'' کے ساتھ ہی شائع بور ہاہے۔

🕝 مشكايت القرآن (عربي ) ازامام العصر مولا ناانورشاه كثميري

جبیا کہ نام ہے واقعے ہے اس کتاب میں قر آن مجید کے مشکل اور خلق مقامات کوطل کیا گیا ہے۔اس کا مقدمہ پتیمۃ البیان (از هفرت مولا نامجمہ بوسف بوری رحمہ اللہ ﴾ بھی بہت کارآ مدچیز ہے۔ای مقدمے میں بعض ہندوستانی علیا ، کی تفاسیر کا حائزہ لیا میں ہے اور آئ کَی ٓ مُ فرعت لوً لول کیلئے ذخیر ونفا میر میں ہے جارتفییروں کا انتخاب بھی کیا گیاہے۔

🕜 تقیم القرآن از حضرت مولا نا حفظ الرحمن سیوباروی

و و خنیم جندوں یر مشتمل بر کماب اپنی مثال آپ ہے۔متند حوالہ جات ہے مزین واقعات قرآنی کے ساتھ جدیہ شہات کوبھی بھر پورانداز میں حل کیا گیاہے۔

a احکام القرآن ( عربی ) کل جلده

از حضرت مولا ناظفر احمر عثاني ،حضرت مولا ناادريس احمد كا ندهلوي ، مضرت مولا نامفتي م شفع صاحب ، حضرت مفتى جيل احمه فغانوي حمهم الله

یہ جس پایا کی کتاب ہے اس کا انداز وحضرات مؤلفین کے اسا گرامی ہے :وسکتا ہے۔ قدیم دجد پدمسانل کے حل کے ساتھ اس میں بعض جدید موضوعات پرمستغل رسالے بھی شامل بين -

علوم القرآ إن از حضرت علاميش الحق افغاني 🕯

DIRECTION OF THE PROPERTY OF T

CANDING CONTRACTOR OF THE CONT

اسَ كتاب مِن بعض ابحاث توبالكل حديدا نداز كي جن - عَتْلُي اسلوب مِن قر ٱ في علوم مِ ایک لاجواب کتاب ہے۔ 🗗 علوم القرآن از حضرت مولا ناتمس الحق خان 🕯 حضرت کی اصل کتاب تو اُبھی تک شالغ نہیں ،وئی البته ای نام ہے ایک مختم کتا بجہ جو قیتی اورنفیس مباحث برمشمتل ہے، جامعہ دارا اهلوم کراتی میں تغییر بیضاوی کے ساتھ شامل نساب ہےاور بند وکوٹودمنش کے سامنے زانو نے تنمذ طے کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ ۵ علوم القرآن از حضرت مواما نامحر تقى عثمانى زيدمجد تم اس کتاب کواس موضوع برلکھی گئی قدیم تمام کتاب کانچیز کہنا جائے اورخصوصیت کے ساتھ منتشرقین کے جوامات اور حدید روشنی ہے متاثر ''مصنفین تنبیہ'' پر پنجیرہ ملمی تنتیداس كناب كى زينت بيرب و معارف القرآن از حضرت مولانا قاضي فيمه زامدانسين اس کتاب میں تغییر ،اصول تغییر اورمعتبر تفاحیہ کے مارے میں بہت قیمتی اور قابل قدر فتح الجواو بتفسير آيات الجباو الرحفرت موادنا تهم مسعوداز به دامت زرق بم قرآن مجید کی تقریبان یا فی سوآبات کا خوبصورت مجموعہ جن میں جہاد اوران کے متعنقات كافر مرئ ساينا انداز كل أبيه بيدمثال كاوش ب 🛈 اعًازالقرآ الاردهنرت على مشبيرا ومعمّانياً ا ک مختم رسالے میں قمر آن مجید کی وجووا مجازے بہت کی گئی ہے۔اب بیدر سالیجھی وه المب يزهمه الله يت ويكل مهالون كي طريق" تاليفات حيّاتي" فاحصه بين كر" نواره وسااميات ال زور عشاكع زور ماي-🛈 ا ځازالقر آيناز دينرت موا ۽ ٽااورلين احمر کا ندهلوي اس رسالے میں انتہائی مہل انداز ہے قر آ ن مجید کی دیں وجوہ اعجاز بیان کی نشیں ہیں جنہیں ایک عام آ دی جی با آ سانی سمجھ سکتا ہے۔ 🕡 تبويب احكام القرآن للجساص از هنرت ﷺ الديث ولا نامحد ذكريَّ ا مام الوبكر حسائل كي احكام القرآن سے صرف حافظ حضرات بي ماسبوات فائعد واٹھا تكتے BE AS THE SEAS TO SEE AS THE SEAS THE SACSALACOA A COA CAC



🙆 متدلات جننه

🔕 جديده وركيلي للحق كل كتب حديث

🕥 متفرقات

#### خدمات بخاری شریف

🕡 حاشيد بخاري شريف

میر حاشیدا بتدائی بچیس پاروں تک حضرت مواد نااحمد ملی سہار نیوری کا تحریر کروہ ہے جبکہ۔ آخری پانچ پاروں کا حاشیہ آپ کے شاگرہ رشید حضرت مواد نا قاسم ناثوتو کی نے لکھا ہے، ہندوستان میں عام طور پریمی حاشیدرائ ہے۔

نبراس الساري في اطراف البخاري

''اطراف بخاری'' حضرت مولانا عبدالعزیز سپار نپوریٰ نے ۴۳۷ صفحات میں جمع سب

فرمائے ہیں۔

اللا بواب والتراقيم البخاري
 چيوجلدول من حضرت شخالحديث مولا نامحموز كريًا في تحرير فرمائ بين -

الألواب والتراجم من البخاري

یہ بوب وامران کی محیل نہیں میخشر رسالہ حضرت میٹن البند مولا نامحمود حسن کا تحریر کردہ ہے۔ آپ اس کی تحکیل نہیں

القول الفصح بعد ابواب ال

يد مفرت مولانا فخرالدين مرادة باوي في الحديث دار العلوم ديوبندكي تصنيف ب-

🕡 اتوارالباري

از حفرت مولانا سيد احمد رضا بجوري شاگر درشيد حفرت تشييري \_ اردو مي ميد بخاري

شريف كي تعيم ترين شرح ہے۔

🖨 تلخيض البغاري

از حصرت مولا ناشس الفحل رجمو في شاكر ورشيد حضرت شيخ الحديث مولا تا زكر أيد بي محل

بخاری شریف کی ارودشرت ہے۔

۵ لائح الدراري

AND EXPLOSIVE CONTROL OF CONTROL

PATRICIO VIXINO DI PROPINCIO DI

NT DEDICEMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY O ۔ ع لی میں حضرت مولانا رشید احمہ گنگوئی کے دروی کا مجموعہ سے جسے حضرت ﷺ الحديثُ كے والد حضرت مولانا ليجيٰ كاندهلويٰ نے تحریر فرمایا ہے۔حضرت شیخ الحدیثُ کے حواش مسیت ریمجمونه وس جلدون میں مکمل جوات۔ 🕥 مقدمهاامع الدراري از دعنرے شیخ الحدیث مولا نامحدز کر یّا ، ہے بناہ ملمی فوائد مرشمتل ہونے کی بنا ہ را مک مستقل ديثيت ركفتات-🗗 فيش الباري ۔ حضرت ملامہ سیدانورشاہ شمیری کے دروس کا عرلی مجموعہ ہے۔ حیار تنجیم جلدوں میں آ پ کے شاگر درشید جعنرت مولا ناسید جدر عالم میرنفی نے اے مرتب فر ما یا ہے۔ 🛈 دول بخاري بيد عشرت شيخ الاسلام مولانا سيد حين احمد مدني كوروس كااردومجموعه سيرجع آب کے شاگر ورشید حضرت مواہا ٹانعت اللہ اعظمی نے ترتب ویا ہے۔ 🕡 ألقر مر بخاري شريف

بید حفزت شخ الحدیث مولانا محمد زَرَیا کی درس تقاریر کا مجموعہ ہے۔ اب تک اس کے جار جھے شائع ہو بچکے ہیں۔

ھے سان ہو چیے ہیں۔ فضل الباری

بید هفرت ملامہ شبیراحمد عثانی کے دروس کا مجموعہ ہے۔اے حضرت مولا نا عبدالرحمٰن نے ترتیب دیاہے۔

🕼 اليشارة البخاري

ید مفترت مولانا سید فخر الدین مراد آبادی کے دروس کا مجموعہ ہے۔ جے حضرت مولانا ریاست ملی بچنوری نے جمع کیا ہے۔

الدادالخاري

یے حضرت مولانا عبدالبجبار اعظمیٰ کے دروس جیں جنہیں آپ کے شاگر دان رشید مولانا عبدالرحمٰن ساجد اعظمی اور مولانار فی احمد معروفی نے مرحب کیا ہے۔

DAY CONDENS OF NEXT OF NEXT OF CO.

🕼 درال بخارى شريف

DICANICORNICORNICO STRUCTURE E PALITRIC

بداستاة محترت مولا نا حبان محمود ك دروس كالجموع بدا ترجداس كي فونو كالياتو بہت متبول ہے لیکن کتا بی شکل میں صرف بہلی جلد شائع ہوئی ہے جس کا سبرامولا ناطا ہرمحمود اور مولا نانورالبشہ کے سے۔

🕒 ارشادالقاري

بە حضرت مفتی رشید احمدلدھیانوئ کے دروں کا مجموعہ ہے۔اس کی بھی بسرف ایک جلد مظرعام يرآنى ہے۔

۵ کشف الهاري

ید حضرت مولانا سلیم الله خان زید میرجم کے دروس کا مجموعہ سے۔اس بے مثال نثرین کا يشتورجم بجمي شالع موج كاب

🛭 احسان الهاري

بيدهفنرت مولا نامرفراز خان صفدرز يدمجد آم ئے دروس کا مجموعہ ہے۔اس کی بھی تا حال الك جلدمامية ألى ي-

الغام المادي

بداستاذ محتر م حضرت منتی محمر تقی عثانی زیدمجد جم کے دری افاوات کا مجمو ہے۔

🕜 التعبويات لماني حواشي البخاري من التعجيفات

از حعنرت مولا ناعبدالبهار تفظمی به حنرت مواما نااحمه على سيار نيوری كے حاشيه بخاری کی سل هاعت كى مناه براس ميس پنجوانلاط بيدا بوگئ تحس \_ انتبائي عرق ريزي ئے ساتحدا س کی تھے کی تی ہے۔

🕡 ما ينفع الناس في شرح تال بعض الناس از مفترت مولا نامحمه طام رحيمي زير تحد أم

🙃 تشبيرا بخاري

DAY CHOOMS (COMPONE)

از حضرت مولا ناظه درالباري \_ بخاري شريف كااردو بيل تعمل تزجمه

🚳 شرب بخاري (الكنز المتواري)

حفرت شیخ الحدیث مولا تامحد زکر نیا کے افادات رمشمل تقریباً ۲۵ جلدوں میں مکسل مونے والی شرت بخاری کا تنظیم منصوبہ، جس بر کام ہباری ہے۔

MANAGO WILLIAM WATER

نجي القدوس يا انتخاب عارى شريف (اردو)



DOLL - - - TOUCOURCE

#### r خدمات سنن ترمذی

- لكوكب الدرىء في ( ٣ جلد ) حضرت النكويل كدروس كافيتى ذفي و
  - معارف السنن عربي (١ جلد) حضرت موالا نامحد يوسف بنوري
    - التر برالدراي حفرت شخ الهندمولانا محووسن
- الوردالشذي ( تقرير شيخ البند ) عامع ومرتب حضرت مولا ياسيدا صغصين
  - 🔕 العرف الشذ ي حضرت علامه انورشاه تشميري كا فادات كالمجموعة
- 🗿 معارف قرندی (۲ جلد ) حضرت مولا ناعیدالرتهن کیملیج رئی کےافاوات کا مجموعه
  - 🕒 مدية المجتبل هفترت مولانا سيدحسين احديد في كافادات كالمجموعة
  - خسانل نبوی (شرب اردو ثانل ترندی) حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمرز کریا
    - 1 الطيب الشذى حضرت مولا نااشفاق الرتمن كاندهلوى
- کشف النقاب ( عمالتولدالتر ندی ' وفی الباب' ) حضرت مولانا داکم حبیب الله
   مختارشهید " کاف مثال کارنامه
  - 🕕 حقائق السنن \_ حضرت مولا ناعبدالحق كافاوات كالمجموعه
- 🕡 خزائن اسنن \_حضرت مولانا سرفز ارخان صاحب صفدرزید مجد بم کے افادات کا مجموعه
  - ورس ترندى دخشرت موالا نامفتى محرتق عناني زيد مجديم كافادات كالمجويد
  - الترفدي والهذب ألحنى \_ از حضرت مولا نامفتى العفولي رباني زيد مجد بم
- کم مجمع البحرین عفرت مشتی نظام الدین شامزنی شبیدر حمد الله اتحالی اور حفرت مولانازیب معاجب کے افاوات کا جموعه
  - 🛈 ترندی شریف (ارووترجمه ) حضرت مولا نا حامدالرتمن کا ندهلوی
    - المسلك الذكى \_ آخر مرحضرت مولا نااشرف على تعانوئ أ
  - الدرس الشذي في جامع التريذي \_ حضرت مولا ناصوفي محد سرورصاحب

#### ۽ خدمات سنن ابوداؤد

Sylverical restriction of the contraction of the co

- 🕡 بذل المجهو و ( ١٠ جلد ) حضرت مولا ناخلیل اخرسبار نیوری
  - العليق المحود\_ حضرت مولا نا فخر الحسن مُنگوي قي
- 🕝 انوارالهمود به خففرت شخ البند ، حضرت سبار نبور مَّى ، حضرت تُشميريُ اور حضرت عَثَاني ''

PARTE CONTRACTOR OF THE PARTE O

STORY STORY E TO THE STORY DICTO STRUCTORISTO الحاقادات 🎱 العلق على الى دا ۋد يخضرت مولا نامجمر حيات منجعلي 🙆 لدرالعظو و(غ لي، فيرمطبونه ) حفترت كُلُوبيُّ كَافَاوات كَالْمُجونِد 🕥 لدرالمحضو و( اردو ) حهثرت مولا نامخمه عاقل صاحب زیدمحد جم گے افاوات کا مجموعه 🗗 فلان و جهود - هنرت مولا نامحد صنف گنگوین 🔬 زيدة المقصو و عشرت موالا نا قاري طانه رجيمي زيد خديم ۵ خدمات سنن نسانی 🗨 الفیخی السمانی حضرت کنکو بن کےافا دات کا مجموعه 🕜 حاشه نسائی شراف \_ حضرت مولا ناا شفاق الرحمن کا ندهلوئی 🙃 نسائی ثیریف(اردوثیرت) هفترت مولا ناخلیل الزنسن صاحب زیدمجدا خدمات سنن ابن ماجه 🛈 انجاحًا الحاجة ( حاشبه ) حضرت شاه مبدالغي مجدد ي رما امحمد ديو بنديُّ ماتس اليدالحاجة لمن إطالع سنن ابن ماجه - حضرت مواما ناعبدالرشيد تعما في الكن ماجداور علم صديث اليشأ ے مستدلات دینیہ 🛈 اللا ءانسنن ـ هنر ـ مولا نا ظنراحمه خالي 🕜 متدلات المحقمه وحضرت مولاً ناعبذالله بيتوي 🕝 الدائل السند في الصلاة السنيد فضلاء حامعه عندل بور 🕜 حدیث اورانل حدیث جھٹرے مولا ٹااٹوار خورشد متفرق كتب إحاديث اوجز المهالك (۵اجدون شرموها الم مالك كن شرخ) حضرت شيخ العديث مولا نامحمه ذكر ما 🗗 انْعَلْقَ الشَّحِ ( ٨ جلدول مِين مُثَلُو ة تُريف كَي تُرنّ ) حضرت مولا بّا ادريس كاندهلويٌّ 🗗 امانی الاحبار (٣ جلدوں میں طحادی ثفریف کی شرح ) حضرت مولا نامحمہ یوسف کا تدھلوئی 🕜 تراتیم الاحبار ( سم جلدوں میں طحاوی کے رجال کا تعارف ) حضرت مولا ناظیم مجمد ابوب سنار تبوري

SANCONES ENCONO NO CONTROVO

🗗 انترف التوليح (مثرية الرواة شكلوة) هنرمة مير لانذ واحمرها حب 🗗 يوني اواختار ( شرت مرفع طوادي) معترت مونا و ماشق الجي يد تي 🙆 حاشه مود ماموما لک 🔕 كشف المغط من رها به الموطار از معترية اشفاق الرحمٰن كالدهلوق 🗗 اقدة في مزارج انشتب سيعد وصعرت مواه لاصيب الفرجية لي 🗗 الوشع والوضا ميزير في إهارين سيرانم ملين 👚 ابيفياً مند دجيرة بن تي م كما يكيها لاياب جونے كئے بعدا ب حضرت موار ما حبيب الرمن اعظم ز ماحد بمرکز تحقیق آفیدتی کے ماتھ شارتی ہو بچی ہیں : 🗗 سندسد ی 🧥 مغن معيدين منسود 🗗 کنیاب الزید وافرقاتی زادی مرد یک 🔂 - لمطالب، معالمه الا يمن تجرّ 🙆 محقهر لتر فيهد والتربيب يا بالترجي 🚹 كشف الرمزاركن زواكداليو ال 🖪 معنف میراردان 🏲 🙆 منف بن في تُسُدُ 🗗 كنّاب الويل الله بديدلوا مام كله " تفيق الاحتربية مفتى مدمهدي من فالجهان لورقي 🧔 بلغليق على من العام ولهيلة الأين أنسق وحضريت و الأعبرالرسي وَرُ 🕡 تدوین صدیت په هغرت موند نامن ظر هسن گزانی 🕡 ففرة الديث عفريت مول ناصب الفن المنظم:

> 🕜 کیت مدید: زمخرت مورد مشی گرفی می گردیم. جدید دور کلیلنے لکھی گئنیں کتب احادیث

📵 تريهان السداع في ادوه) مع جلد في مخترت مولاة بدر عالم ميريَّنّ

🗗 جزابرافکم (ارده) ۴ جلد؛ (معترست مورة بدوعالم ميرخی

📵 🔞 د دفیدانی بیش (اردو) ۸ جلدهنترت مود: منفوزهمانی 🖰

DANGER OF THE PROPERTY OF THE P





TA THE TENENT OF THE TENENT اردون إنه الله الله ) از هذيت موالا نامجم معوداز مرزيد كند 🕡 سرية المصطفى 🕾 💎 «منترت» ولا نامخداور لير اكا ندهلوي 🕡 حبد نبوت که ماه درسال . ( طامه کانده م ماشم سندگی ) حضرت موار تا پوسف لدهسانوی 🕝 نشر الطيب في أَبِرالنبي الحبيب علية 🕒 حضرت موله نااشْرِف على تقانو ي خاتم النبيين على (علامدان رشاه كشميري) حضرت مولا نابوسف لدهيانوني اللي الخاتم ينه ١٤٥٥ حضرت والنامناظران على أياني 🕜 دربار نبوت كي حاضري ... الينا 🗗 آ الآب نوت 🛱 الفرت قاري محمر طيب 🕜 مَاثِم النبيين 🦚 اليشا (١ نان رسالت ١١ الفا 📵 سيرت خاتم الانبياء 🗗 🔻 مضرت مفتي أ 📵 فتم نبوت ( كال ) - الضأ 🕜 ميرت رمول اكرم الله الينا 🕝 آوا۔ النبي 🏙 اليت 🕒 باند وقارق منت العنت بمراهات المنا والمت كا كات الله الله 🚨 تَمْ كُرُوه ما رحبيك 🕾 🌎 ( وفاالولاً) وجهد او ب 🛪 قريمه . ) 🗥 محسن الظلم بين 🖟 الضاً 🕜 تيرت ياك موالان جمرا مرتاكي 🕜 بادئ مالم الله الله عديداردوش العدفيرات والمالي 🕜 مجمد بينول النداق 💮 فقفرت والمنافخير ممال سام 

🐨 تقاريري ت النبي عن معرت مواا نا محابدالا ملام قائق

🔞 اخلاق رسول 🕮 والانافلاق مسين قائل

DORESON ILL.

ک سیرت کبری مولانا ابوالقاسم رفیق دا اوری 🖎

🗗 سيرت مره رونين 🚉 💎 حضرت موالا عامجيريا ثق البي صاحبً

۵ العطور المجموعه حفرت صوفي محرا قبال مهاجريد في "

🕜 بنمال جُمد رُورُ الأرباء ننظ 💎 هفترت موالا ناعبد القوم وقاني

🕝 روئ زيا الله كُن تابانيان 🕝 الله أ

🗃 ماجناب نبوت 🚌 بي نسوافشانيال 🕝 ايضاً

🕡 آفاب نبوت ﷺ كي ضياه ياشيال اينا

🙃 ذكرالنبي 🕬 عنه ت مواا ناميج المذه حدث

🚳 گلشان حبیب 🥳 مفتی محمر منعورا حمد صاحب هفله الله



THE PROPERTY OF THE

تبليغي خدمات

SAMOSAMA EL

# جودادي فارال سے اللي

دارالعلوم و بوبند نے پہلے ہی دن سے جہاں ایک طرف میں میدان میں طلب کی تربیت
کا کا مستجالا تھا تو دوسری طرف عوام میں دینی جذب بیدار کرنے کی بھی جر بورکوشش کی گی۔
اس کیلئے وعظ فصیحت ، دیکر قدا بہب باطلہ سے ساتھ مناظر ہے ہیں۔ برط ایشا فتیار کیا گیا۔
وارا اعلوم نیس با قاعدہ ایک شعبہ سبلینین قائم کیا گیا تھا۔ بائی دارا اعلوم و لیوبئد هشرت مولانا
وارا اعلوم نیس با قاعدہ ایک شعبہ سبلینین قائم کیا گیا تھا۔ بائی دارا اعلوم و لیوبئد هشرت مولانا
ایک بھرور کیس فی مختلف فراہ ب کے درمیان مہاجھ کیلئے "میاں خورگا سفرا فتیار کیا جہال
دیس بھرائی نے وہاں جو تقریب کے درمیان مہاجھ کیا تھا۔
ایک بھر سے موال کا نے وہاں جو تقریب کے درمیان مہاجھ کیا تھا۔
او برس بامرسوا کرنے کی سازش تاکام ہوگئی۔ ای طرح ۸ے ۱۸ اور رک میں چنز سے دیا تند
سرسوتی نے مسلمانوں کو خانہ تعبی طرف مذکر نے کی وجہ سے بہت پرست کہا تو حضرت مولائا
سرسوتی نے جمع عام میں تمام اعتر اضامت کا جواب دیا اور بعداز ان اسے "فیا نے تمان کے تام سے
آپ نے جمع عام میں تمام اعتر اضامت کا جواب دیا اور بعداز ان اسے "فیا نیمان کے تام سے
سرسوتی موروب میں شائع فر مادیا۔

ملا در یو بند نے عوام اور علما و کے اس رابط کو کسی دور میں بیجی نہیں اُو شنے ویا اہم اس سلسلے کی خدمات کو میار حصوں میں نقشیم کرتے ہیں :

- تبليغي جماعت
  - 🕜 تفؤن
- و تحريك فتم بوت
- وفائ نامون صحابة

🛚 تبليغي جماعت

DECEMBER SONO

السوف

سوفیا ، ترام کی مسائل جمیلہ سے تاریخ اسام کا لونی طالب هم ناواقف نہیں روسکن۔

نیوں موجود دوروں سے سلسے چی بھی افراط وقفر بط سے فام لیا گیا تو دور کی طرف نصوف وسوفی و سے ا

رسوم دروائ اور شر بعت سے بیزاری کیلئے استعمال لیا گیا تو دور کی طرف نصوف وسوفی و سے

نام ان سے برا سے کا افلیار لرو یا کیا۔ افراد اللہ طا و لو بند نے اس ملسط چی آئی راواستدال لو

ہاتھ سے کو بیش جائے دیا اور معنو تھیل اور اسمل و رسوم سے جدا کرنے کا فارنام اختمال خوبی اس میسا کو بیش میں میں میں اور استدال خوبی ا

اکار مین دیا جائے گئی شافت یا کی دور خود بائی وارد اعلام حضریت نالواد کی اور حضریت سے سالم اور ایس میں میں اور ایس کی اور اعلی اور اعلی وارد اعلی معنوب نالواد کی اور حضریت سے سالم اور این دیا تھی میں میں اور حضریت نالواد کی اور حضریت سالم اور حضریت نالواد کی اور حضریت سے دیا گئی تھا تھا کہ اور حضریت نالواد کی اور حضریت سالم حالم میں میں میں اور حضریت میں میں اور حضریت سے کیا تھا کہ میں میں میں اور حضریت میں میں اور حضریت میں میں اور حضریت کی میں میں میں میں کی دور کو بائی داراد اعلی میں میں کیا کی اور حضریت کیا کہ کی کیا کہ دور کیا گئی دور کی دیا کر کی دور کیا گئی دور کیا گئی دور کی دور کیا گئی دور کئی دور کیا گئی دور کئی دور کئ

و او بند ہے۔ نسبت را<u>نتہ</u> والے جن بزرگوایا ہے املہ آخا

C10 DANS PROPERTIES - STANS STANS - STANS STANS

خدمات لیس اور پیشر و سنجیس بزاروں اشخاص کوان کے ذریعے را وحق نصیب بونی ، ان میں عے چند معنز اس کے جند معنز اس کے جند معنز اس میدان کے چند معنز اس کے جند معنز اس میدان کے جند و تھے۔ النک شف عن معهمات المنصوف ''آپ کی ب مثال آناب ہے ۔ شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ' سے بھی اس سنسلے میں استفادہ کرنے والوں کی تعداد بزاوں کی ہے۔ آپ کے مکتوبات تصوف ''سلوک طریقت' کے نام سے شاکع بو چنے جی ۔ حضرت مولانا محد زکر کے مباتج رمدنی ' آپ نے مدیث کے ساتھ تصوف کی جو خدمت کی اس کی تجدید کے ساتھ تصوف کی جو خدمت کی اس کی وجد ہے آپ کو بانشہ جامع شریعت وطریقت کہ جا ساتا ہے۔ آپ کو کاناب خدمت کی اس کی وجد ہے آپ کو بانشہ جامع شریعت وطریقت کہ جا ساتا ہے۔ آپ کو کاناب خدمت کی اس کی وضوع کے جیں۔

ان ميں سے برايك بزرگ كے خلفا ، كرام اور پھران كے خلفا ، كى طوبل فهرست ب جے ہم يهال بوجه اختصار چيش كرتے سے قاصر بيں۔ البت تعق ف سے بيز ارحفزات كيلئ مشورہ ہے كه وه تفكر اسلام والا نا ابوائس ندوى كى كتاب " تحق ف وسلوك يا يزكية واحسان " ورحفزت ولا ناعبد المنظ فى تا ليف" منوفف الأنسمة المسحوكة المسلفية مس التصوف و الصوفية " ضرور وكي ليس -

🚰 تريب تراثم نيوت

A STANCTON STANCTOR STANCTOR STANCTOR

PANSONE CANDARA CONTRACTOR

N C INCOUNTED SANCONNE CONTRACTOR

" مل ودیو بنداور عشق مصطفیٰ صلی القد علیه ملم" میں آ رہی ہے۔ نالبّ ۱۹۳۲ء میں انجمن خدام الدین لا بور کے سالات جلنے میں آپ نے مرزانیوں کے خلاف جدو جبد کیلئے حضرت امیر شریعت مولان عطا واللہ شاہ بخارتی کے ہاتھ پر پانچ سو دیگر علاو کے ساتھ بیت فروائی ۔ ۱۹۰۳ء میں حکومت افغانستان نے ارتداو کی شرقی سزائے تحت ایک مرزائی گوتل کرواویا تھا جس پر ہندوستان میں کچھلوگوں کی طرف اظہارنا پہند میرگی کیا گیا۔ حضرت ملاوشیم اجھ عثافیٰ نے ایک گیا بچ" الشباب "تحریفر ماکر حکومت افغانستان کے اقدام کوئی برخی قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کے دیگر تمام کا تب فکر نے بھی قادیا نیت کے خلاف بچر پورجد وجبد کی اوراک میں شک نہیں کے دیگر تمام کا تب فکر نے بھی قادیا ہے۔

جنوری 1969 مکواحرار نے لاجور میں وفائ پاکستان کا نفرنس منعقد کرے سیاست ہے۔ علیحد گی کا اعلان کردیا۔ حضرت امیرشر بیٹ نے اس کے بعد سے اپنی پوری زندگی قادیا نیوں کی سرکو بی کیلئے وقت کر دی تھی۔ عالمی مجلس تحفظ تتم نبوت کے پائی وامیر آپ بن تتے۔ آپ کے بعد بالتر ترب به حضرات امیر ہے:

- 🕕 حضريت قاضى احسان احمر شجاع آبادي
  - حفرت ولا نامر على جالندهرين
  - 🕝 معفرت مولا نابلال حسين اختر
    - وهزت مولانامحم ديات
- ۵ حضرت موالا نامحمد بوسف بنوري (بانى جامعة العلوم الإسلامية بنورى نا وان آرائي )
  - 🛭 حضرت خواجه خان محرمه ظله

شہید اسلام حضرت مواز نامجر بوسف لدھیا نوی جمی ای جماعت کے نائب امیر تھے۔ آ یہ نے قادیانیت کے خلاف بہت قابل قدر لئر پیرخ مرفر مایا ہے۔

ا بھی کچوروز پہلے ہی مجلس تحفظ تم نبوت سے مرکز نی داہنما حضرت مفتی تحد جمیل خان

ا بھی ہے گھردوز پہلے ہی ہیں سحفظ سم نبوت نے مرکز کی راہنما کھنرے منسی تحد میں خان اور ملنا حضرت مولا نانڈ ریاحمد تو نسوئ بھی مقام شبادت ہے۔ فراز ہو گئے۔

ے ستیر ۱۹۷۳ء کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے (بغیر ایک رکن کے بھی اختیاف کے) قادیا نیول کوغیر مسلم قرار دیدیا تھا۔ اس معر کے بیس قومی اسمبلی کے اندر هفرت مفتی محمود اور هفرت مولا نافلام غوف ہزار دی گئے قائدانہ کر دارا داکیا تھا۔

THE CONTRACTOR OF CHARACTERS O

ELECADELECTUDE CATELET

#### م دفاع ناموس صحابه "

TORREST TORREST E SULLED PRO

رز رفتض اور دفاع ناموں محابیثیں سب سے پہلا نام حضرت مولا ناعبدالشکور فارونی کی میں اور دفاع ناموں محابیثی سب سے پہلا نام حضرت مولا ناعبدالشکور فارونی کی میں جہت شہرت حاصل کی اور اس کے مضمون ڈھاروں کی فہرست میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نیور کی کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت فاروتی کی کتب میں سے ' خلفا وراشدین ''اور''تاری فہرب

تذکرہ الکیل میں حضرے مولا ناخلیل احمد سہار نپورٹی کے دافضیوں کے ساتھ مناظروں کا ذکر بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک غالی شیعہ ولدارعلی کے چینٹی کی وجہ ہے آپ نے ایک مرتبہ سفرج بھی ملتوی کرویا تھا۔

انقلاب ایران کے بعد جب و دفعل الحظاب فی تحریف کتاب رب الا کر باب" جیسی کتاب رب الا کر باب" جیسی کتابول کی پرز دراشاعت شروع بوگی اور کشف الاسرار" میں شینی جیسے فرسدار شخصیت نے یہ عنوانات قائم کیے" مخالفت بائے عمر بعص قرآ فی" اور پائستان میں" اکا تا ام کلوم ""جسی کتابین شائع : و نے گئیں جن میں اصحاب رسول کو انتہائی واضح الفاظ میں تکی گالیال وی گئیں تحقی سال مقدا بات ہے اہلسنت میں رقمل کو انتہائی واضح الفاظ میں تکی گالیال وی گئیں تحقی جسم مناز اللہ محتور اللہ مناز اللہ من اللہ مناز اللہ مناز اللہ مناز اللہ مناز اللہ مناز کی گالیال وی گئیں کے مناز کر کئی جسم مناز کی اللہ مناز کی کا وشول سے کوئی ذی شعور انگار نہیں کر سکتا ۔ اس جمان اللہ مناز کی کا وشول سے کوئی ذی شعور انگار نہیں کر سکتا ۔ اس جمان تا مناز کی نواز جھنگاوی شہید اور مناز من نواز کی خالول سے شہیدام روم حضرت مولانا کی قرار انگار القائی شہیداور امیر سوم حضرت مولانا مناز الرحمٰن فارو تی شہیداور حضرت مولانا کا محداث مناز کی خالی والدی سے مناز کی خالیال اللہ کا مناز کی شہیداور مناز کی خالیات اسے مشن یقر بان ان ویکھ کا دو تی شہیداور امیر سوم حضرت مولانا نامی الرحمٰن فارو تی شہیداور مناز کی خالیال اللہ کا کہ کیا ہوئی ہیں۔

صوبہ بنیاب بیں دیگر کی حضرات نے بھی اس سلسلے میں کاربائے نمایاں سرانجام دیے میں جن کی آفتعیلات تو بھی نہیں معلوم ہو تیس کیکن اکا ہرین میں سے بینا م معلوم ہوئے ہیں: حضرت مولانا قاضی مظہر حسین معاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا تعبد الستار تو نسوی زیدم محد ہم، حضرت مولانا مہر محدر بدعد ہم ۔ حضرت ملامہ دوست محد قریق ، حضرت مولانا سیدنور آئس شاہ بخاری ، حضرت مولانا تعجد مافع

SYD, CACADAD, CACADAD, CACADAD,

SANCO PARA CONSTRUCTOR CONTRACTOR CONTRACTOR

## مليران سياست بين معد

اس سلسے میں ملا ووج بند کی خدمات نہائیگ نظر ڈالنے کیلئے ٹیں منظر کے تعارف کے طور پر یجھ بچھ بیول کا تعارف بھی چیش کیا جار ہاہے۔ آسے ! سب سے پہلے تح کیک ریشی رومال اور اس کالیئر منظر مزجے جس.

اس وقت مسلمانوں میں وہ تاریخ سازاور مبدآ فرین شخصیت بیدا ہوئی جس کو بجا طور پر قر ون اولی کی یادکار ، سابقین کا نمونداور مبقری الصفت کہا جا سکتا ہے۔ آئ بر مغیر پاک

AND REASON DE LA CAMBREA DE LA

THE AT A VICTOR OF THE ATTERNATION OF THE ATTERNATI

CLEDWING CORRECT STREET STREET STREET

و بند جل جو کچھود این اسلام کی روشی دکھائی دیتی ہے انہی کا صدقہ جاریا اور انہی کے خانوا و ۔

کی با آیا ہ صالح ہے۔ شاہ وئی اند رہم الند تعانی جن کا نام زیب عنوان ہے۔ سلطان عالمگیر
کی با آیا ہ صالح ہے۔ شاہ وئی اند رہم الند تعانی جن کا نام زیب عنوان ہے۔ سلطان عالمگیر
سلطان کے ختر برتائ ہوتی اور گرون تی کے رہتمائے آئر چہ ہے کی ٹو ہم کی جس اور ہے تھے
عمر قدرت نے آپ وحساس فطرت ، اور قلب اور پھم بھیرت و کر آئے ہی جو سے کام سلط
پیدا فی ایا تھی، امت مسلمہ کا احساس اور دو تھا گے آپ قطر بند جس اسلام اور مسلمانوں کے
منتقبل کے لئے ہم وقت فرمندر ہے تھے، اپنی تمرکی قیری و بائی جس آپ نے تجاز و تعدس کا
منظم کرتے ہی ہے اور دو بال مسلمانوں کے حالات
معلوم کرتی ہی ہے اور وہاں دوسال قیام
معلوم کرتی ہی اور وہاں دوسال قیام
معلوم کرتی اور وہاں دوسال قیام

ے ان مما لک کے متعلق پوری معلوبات حاصل میں آپ ایک خط میں تحریر فرمائے ہیں. '' ہندوستان کے حالات ہم پر او شیرہ فیٹن کیونگدہ و خود اپناوطن ہے، عرب کے مما لک بھی و کیچہ لیے ہیں اورولایت (ایعن بورپ کے ووصوب بنو آبی مملئت میں واخل تھے) کے حالات بھی ہم نے وہاں کے محمد لوگوں ہے من لیے ہیں۔''

C-DECEMBER STREET STREET

یکن ان کے ان شہرہ آفاق نظریہ کی تیجی تعبیر وقتری ہے جس سے لوگ نجانے کیا مطلب کیتے رہے ہیں۔ دھنریت شاہ صاحب نے چہاں پیمل سوچا اور تلقین فر مایا تھا، ہیں ان نظریات اور اصواوں کی تعلیم بھی وی جن پرچل کر انقلاب لایا جا سکتا تھا آپ کے فرمودہ اصول سیاسی واقت مادی مسلم کی اختراک میں مسلم کیا کہ میں میں مسلم کیا کہ میں میں اور تھی میں میں ان میں کوئی ایمام کوئی جیجید گی نہیں ، آپ کی تصانف سے یہ بخو بی واضح ہوتے ہیں ، ان میں کوئی سے دائر تھیں۔

حضرت شاہ صاحب آئ کل کچھ یہودیت زدہ دہانوں کی طرح عدم تشدداور 'اہنا' کے قائل نہیں تھے، لیکن وہ عسکری قوت جس کی تربیت شرعی جہاد کے اصواد س پر ہوئی ہوجس ک حقیقت محض دشمن شی نہیں بلکہ اس کی حقیقت ہے محت، جفائشی، صبر دا حققال ، ایٹار وقر بانی اور کھمل اطاعت وخود سروگی، یعنی اپنی ڈات اور ذاتی مفادات کوشتم کر کے امل د بنی مقاصد کی شکیل کواپنی زندگی کا مقصد بنالینا، بھراس مقصد کی تھیل کیلئے اپنی ہر چیز، جان وہال، وقت اور صلاحیتیں جسی کہ اپنی زندگی کو بھی واؤ پر اگاد بنا

> يا تن وصد بجانال يا جال دتن يد آيم

الساجباد پیشه ورسپاہیوں کی فوج سے نہیں ہوتات اس غیر منظم ہجوم سے ہوسکتا ہے جس نے طاعات پر مداومت اور منظرات کے ترک پر مواظبت کی منزل نہ سلے کر کی ہو، بیتو ان رضا کاروں اور جاشاروں سے ہوسکتا ہے جن کی تربیت خالص اسان ف کے طرز محت پری ٹن موہ جوہ جوانصب العین کو جمیں ، جو زمین پر الٰجی نظام قائم کرنے سے نہلے اپنے جم وجان پر اوامر الٰبی کھمل طور پر نافذ کریں ، پھر سنت نبو بیسے است آ راستہ و پیراست کریں ، بھی عباوات اور ذکر و تلاوت کی خوشبو سے اسے جا کر بارگا والٰجی میں نفر راند کے طور پر چیش کرویں ، جب تیاری اور تربیت کے بیر مراحل ملے پاجا کی تو و نیا جہ کو اس نفر پر جا ہو ہے اس کی خوشبو سے نام کام آ جانا ، ان کی زندگی کا آخری مقصد اور محبوب ترین تمثابی جائے۔ افرادی تو سے بعر انتظاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی افرادی تو سے بیر اکر نے کی کوشش کے بغیر انتظاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے افرادی تو بیر انتظاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے سے سے مراحل کے بیر انتظاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے سے سے مراحل کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے سے سے مراحل کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے سے سے مراحل کے بیر انتظاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے سے سے مراحل کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے سے سے مراحل سے بیر انتخاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے سے سے مراحل سے بیر ان کی کوشش کے بغیر انتظاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے سے سے مراحل سے بیر انتخاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے مراحل سے بیر انتخاب کی باتھ کی کوشش کے بغیر انتظاب کی با تمی کرنا اور تبدیلی سے مراحل سے بیر انتخاب کی باتھ کی کوشش کے بغیر انتظاب کی باتھ کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کے بغیر انتظاب کی باتھ کی کوشش ک

حضرت شیخ البند نے دارالعلوم دیویند کے صدر مدرس بننے کے دوسال بعد ہی قیام دارالعلوم کے مقاصد کے حصول فی خاطر جمعیۃ الانصار کے نام سے ایک دنی اصلاتی جبلیفی اور سیاسی تنظیم سیک سیلی مقاصد کے ماسل مقصد عالمی سطح پر مسلمانوں کو اگر بیز سام ان کے خالف سید بیر جونے کی جموعت و بنا تھا۔ حضرت شیخ البند نے مولا تا جبید القد سند حلی کو کا مل میں رد کر اس سلط میں کا مرکز نے کیلئے جبیجا اور ایک عظیم خفی تحر کی کیا کیلئے مضوب بندی کی گئی۔ اس خفی تحر کیک کے بیک کو بیام رسانی چونکہ رسالوں میں کھی ہوئی تحر میدوں سے ہوئی تھی اس لیے اس تحر کیک کو روان سے ہوئی تھی اس لیے اس تحر کیک کو رون شد کے نظر فی بیار نمشند کے نظر فی بیار نمشند کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کے اس تحر کیک کو رون سے ملاحظ فی ماسے کے اس تحر کیک کور بی ورث سے ملاحظ فی ماسے کے اس کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کے اس کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کے نام دوران سے ملاحظ فی ماسے کے اس کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کے اس کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کے اس کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کی دوران سے میں دوران سے ملاحظ فی ماسے کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کی دوران کے دوران سے ملاحظ فی ماسے کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کی دوران سے کی دوران سے ملاحظ فی ماسے کی دوران سے دوران سے کی دوران س

''اگست ۱۹۱۹ء میں اس سازش کا انکشاف ہوا جو گورنمنٹ کے کاغذات میں رہیٹی خطوط کی سازش کہلاتی ہے بیا یک تجو بڑھی جو ہندوستان میں تیار کی گئی۔ اس کا مقصد بیتھا کہ شالی مفرنی سرحد ہے ہتدوستان پر تملہ ہوا در ادھر کے مسلمان انکھ کھڑ ہے ہوں اور سلطنت برطان یہ نوتیاہ و ہر باد کردیا جائے۔ اس تجویز پر شل کرنے ادر اس کو تھویت و بینے کہا ایک شخیص مولوی میں بدائند نے اپنے رفقا ، کوساتھ لے کر اگست 1910، میں شائی مغربی صوب کو مبور کیا ، عبیدائند سکھ سلمان ہوا ہے اور صوب جات متحدہ کے ضلع سہار تیور میں مسلمانوں کے غذہ میں مسلمانوں کے منابع سار تیور میں مسلمانوں کے غذہ میں اس نے مولوی کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہاں اس کے اپنے جنگی اور خلاف برطانیہ خیالات سے عملہ مدرسہ کے خاص لوگ اور تیکھ طلبہ کو متاثر کیا اور سب سے بردا شخص جس نے اس پراثر ڈالا وہ مجمود حسن تھا جو اس اسکول میں '' بیڈ مولوئ' دوچکا ہے۔''

رلیتی رومال ندکورتح یک کے راز کا افتا ، تح یک کی ظاہری تاکامی ، هفرت شیخ البند کی جاز مقدت کے البند کی جاز مقدس کے راز کا افتا ، تح یک کی دندگی کی داستان تو طویل ہے جو مستقم کے رئیس کی رندگی کی داستان تو طویل ہے جو مستقم کی سے موجود ہے۔ لیکن رواٹ ایکٹ کیمشن کی شد کورور پورٹ سے آئی بات واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کی کھل آزادی کی سب کے پہلی تح کید بندوستان کی کھل آزادی کی سب کے پہلی تح کید بندوستان کی کھی ۔

ای تح یک کا ایک اور حصر ' یا غستانی جباد' کے نام ے مشہور ہے جس کا مختم

PRINCIPAL CONDUCTOR CONTROL

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

جیسا کہ گرشتہ رپودٹ میں بیان ہوا ہے بنائی اسلامی حکومت کے قیام اور ہندوستان کی آزادی کے پروٹرام کو تملی جامہ بہنائے کیلئے حضرت شیخ الہند کی نظرانتخاب شالی مغربی صوبہ سرصد کے غیور مسلمانوں پر پڑی تھی چنانچے حضرت شیخ الہند کے جاجی ترتکز تی ،مولا نا سیف الرضی اور دوسرے قبائلی ملا ، وہریت پسندمجاجہ بن کے قریعے باغستانی جہاد کا عظیم منصوبہ بنایا اور فیطے کے تمام مسلمانوں کو اتھر بردوں کے خلاف اٹھے گھڑے ہونے پر آبادہ کیا۔ حضریت شیخ الہندی خواجش تھی کہ وہ خور کیا۔ حضریت شیخ الہندی خواجش تھی کہ وہ خود باغستان بہنچ کر ان مجاجہ بن کی قیادت سنجائیں لیکن ترکی اور جہاز کے اس وقت کے حالات نے انہیں تجاز کا درخ گرنے پر مجبور کیا۔ تحریک رابھی رومال کی نام می کی وجہ سے باغستانی جہاد کا منصوبہ بھی ادھورارہ آبیالیکن یاغشتان کے باہمت مسلمانوں نے بمیشائی کو بی جو سے باغست خواری دھی۔ نے بمیشائی کو بی بھی تاریخ ''تحریک خطافت' کے تذکرے کے اپنے بھمان نہیں ہو کئی۔ اس لیے بھم اس کی کوئی بھی تاریخ ''تحریک خطافت' کے تذکرے کے اپنچر بھمان نہیں ہو کئی۔ اس لیے بھر اس کی کوئی بھی تاریخ ''تحریک خطافت' کے تذکرے کے اپنچر بھمان نہیں ہو کئی۔ اس لیے بھر اس کی کوئی بھی تاریخ ''تحریک خطافت' کے تذکرے کے اپنچر بھمان نہیں ہو کئی۔ اس لیے بھر اس کی کوئی بھی تاریخ ''تحریک خطافت' کے تذکرے کے اپنچر بھمان نہیں ہو کئی۔ اس لیے بھر اس کا بھی مختصر تھارف کی دورے کے ایک کوئی بھی تاریخ ''تحریک خطافت' کے تذکرے کے اپنچر بھمان نہیں بو کئی۔ اس لیے بھر اس کا بھی میں تاریخ ''تحریک کے خواہ میں کوئی بھی میں تاریخ ''کھر کے خطافت'' کے تذکرے کے اپنچر کیا کہ کوئی بھی کوئی ہو کوئی ہو گوئی ہو

ترکی کی سلطنت عثمانیہ پوری و نیا کے مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت بھی جاتی تھی اور بندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں سلطنت عثمانیہ کیلئے خصوصی عقیدت تھی ، برطانیہ نے بند سخطیم اول میں کامیابی کے بعد ترکی کے خلاف ساز شمیں شروع کیس اور شریف کمد کے فرریعے ترکی کے خلاف بخاوت کروائی جس سے حرمین شریفین کے جھنڈ کو بھی خطرات لاحق بوگئے ۔ اس صورتعال سے ہندوستان کے مسلمانوں میں قم و فیصے کی لہر دور "کی اور پورے ہندوستان میں خلافت کی جمایت میں تحریک شروع ہوئی ۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نبدوستان میں خلافت کی جمایت میں تحریک شروع ہوئی ۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور موال ناش میں خلافت میٹی قائم کی اور جمعیت ملائے ہندنے اس کی مجر ہو ، نہ بیت کا اور موال ناش میں خلافت میٹی قائم کی اور جمعیت ملائے ہند نے اس کی مجر ہے ، نہ بیت کا اطلان کیا ۔ حل نے خلافت میٹی قائم کی اور جمعیت ملائے ہند نے اس کی مجر ہے ، نہ بیت کا اور ارادا کیا ۔

انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا ایک اہم مرحلہ 'قریبیک ترک موالات' تھا۔ جمعیۃ علی مہند کے اگا : رئے ترکیبیک خلافت ہی کے سلطے میں برطانوی فوٹ میں شرکت اور برطانوی معنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا جو پورے ہندوستان میں انگریزوں کو زبردست اقتصادی مشکلات میں ڈالنے کا سبب بنا۔ اس تحریک میں مسلمانوں نے تھے چے۔ C-DIECONNICONNIC

حميت كامظا مره كرت بوع علاء يرغير متزلزل اعتماد كااظهاركيا-

90000 90000 E -- 10000

۱۸۵۷ء کے بعد اہل اسلام پر اور خصوصاً علاء کرام پر جو معما یب کے پہاڑٹو نے ان کا چھوڈ کر پہلے باب میں آ چکا ہے۔ وار العلوم و یو بند کی بنیاد جس زمانے میں رکھی گئی اس میں ہر طرف کی و مشکو کا سلسلہ جاری تھا۔ کسی منصوبہ سازی کا موقع پاتا تو ورکنار معمولی می جنگ پڑنے بہمی آگر بیز گورنمنٹ کی طرف ہے ایسی بخت سزائیں جاری کی جا تیں جو ووسرول کیلئے درس عبرت بن جاتی تھیں۔

اس لیے دارالعلوم کے بقاء کیلئے ضروری تھا کہ جب تک صالات معمول پرنہیں آتے،
مدرسدا پنی علمی داصلاتی خدمات میں ہمتن معموف رہے، مدرسہ کے اکابرین حضرت مولانا
مجد قائم نا نوتو گا اور حضرت مولانارشیدا حمد گنگودئی پہلے ہی حکومت کے نزد یک مشکوک تھے اس
لیے بھی احتیاط کی ضرورت کہیں بڑھ تی تھی لیکن ہے فاموثی مسلحت وقت کا نقاض تھی ورشد درسہ
کے نصاب ، انتظام اور عمومی صور شمال ہم چیز ہے یہ بات عمیاں تھی کہ اور باب دارالعلوم کی
قیمت پر بھی اپنی اسلامی شناخت اور اپنا تو می ولی سرمایے تربان کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اور ایک
استعاری حکومت کے موجود ہوتے ہو ہے بھی اس کے نظام تعلیم اور نظام زندگی کے خلاف

درسگاه و لو بند کے اوّ لین طالب علم حضرت شخ الہند مولا نامحود حسن تھے۔ چالیس سال سک آپ نے آپی اس ماور علی علی ترک قد مات سرانجام و یں۔ سیاس میدان عیس آپ نے آپی اس ماور علی علی ترک مولات آبج کیک ریشی رومال، قیام جامعہ ملیہ اور جمعیت علی بند کے پلیٹ فارم ہے جو کا و ہائے نمایال سرانجام دیے۔ ان پر ستنقل کتب کاسی جا چیل بند کے پلیٹ فارم ہے جو کا و ہائے نمایال سرانجام دیے۔ ان پر ستنقل کتب کاسی جا چیل جیس ۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدتی کی سوائح حیات ، نقش جیس ۔ اس سلسلے میں شیخ فالاسلام حضرت مولانا سید میں اندن میں محفوظ انڈیا ۔ آفس لا بسریری عیں محفوظ سرکاری وستاویزات کا ترجمہ کیا گیا ہے ) اور حضرت مولانا سید امغر حسین صاحب بی ' احیات شیخ البند' طرحہ کی جاسی جیس ۔ ۔

تحریک رہے گی رو مال یا تحریک آزادی جس کا انجام" اسارت مالنا" کی صورت میں نگا، آپ کے ساتھ دیگر ہستیوں کے ملاوہ دقت کے مشاخ اور فاضلین دیو بند میں سے مید حضرات شریک سفراور دفقاء کارتھے

SUNCENTRACIONES (NO CASAS CINCAS AND CASAS CASAS

STREET STREET DIELYP 51/21/EF 51/21/EF-🗨 يتخ الإسلام حضرت مولا ناسير سين احمد مد في فاضل ديوبند 🕜 حضرت مولا ناعبدالندسندهيّ 🕝 حاجی صاحب ترکزنی حضرت مولانا سیف الرحمٰن (انہوں نے حدیث عضرت گنگونی ہے بڑھی تھی) 🗗 حفزت مولا نامنصورانْصاريٌ ( ان كااصل نام محمرميان تما) فاصل ديوبند 🕥 حضرت مولا نا مزيز کلي فاصل ويويند 🔼 حضرت مولا نااحمراللد فاتسل ديويند 🔕 حضرت مولا تانلېورمېرخال صدر پدرس پدرسه د حمانيه در کې 🕥 حضرت مولا ناغلام محمر صاحب دین بوری 🕥 🛭 حضرت مولامًا تان محمودام وني 🖰 حضرت مولا نامحمرصاوق فاضل ديو بند( باني مدرسة نظيرالعلوم كحذه ، كراحي ) 🕡 حضرت مولا نافضل رتی فاضل دیوبند 🕝 حضرت مولا نامحمرا کېرفامنل د يوېند 🔞 حفزت مولا تامحمراتهرصاحتٌ ( حِکوال ) فاضل و يوبند حطرت تثنخ البند ّ نے تو م کو جوسامرا ن وشمنی کاسبق پڑ ھایا تھاو ہی آ خر کارعلاء دیو بند کی پچان بنااورانگریز کو برصغیرے اپنابوریا بستر گول کرنایژا۔ آپ کی وفات سے صرف ایک ماو سلے ۲۹ آئٹو بر ۱۹۲۰ ، کوملی گڑھ کے مقالمے میں جامعہ ملہ کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ بیاری کی وجہ ے سب جانے والے سفر کی مخالفت کررے میں کی آپ نے فر مایا: ''اگرمیری صدارت ہےانگریز کو تعلیف ہوگی تو اس جلسہ میں ضرور ٹریک ہوں گا۔'' (نقش حيات ص ۲۷۱) مسٹن گورنر یو بی کہا کرتا تفا کہ ہم اگر مولوی محمود حسن کوجلا کر خاکستر کردیں تو اس کی خاک بھی ہم نفرت کرے گی۔ ( اُنقش دیات ص ۴۷۲) جمعیت علماء ہند کے دوسرے اجلاس (بمقام دبلی، ۲۱،۲۰،۱۹ نومبر۱۹۲۰) میں آپ نے فتوی صادر کرتے ہوئے فر مایا تھا: ' ہندوستان کی برطانوی حکومت کے ساتھ کسی تشم کا تعاون نہ کیا جائے اور سرکار ACOMORAN ACCOMO D/P, ChCADA, ChCADA, ChCADA?

MACONER STATE STAT

الگلتان کی نوکری بھی نہ کی جائے''۔ (پاکستان کی سیاسی جماعتیں اورتم یکیں جس ۱۳۷)

جمعیت علاء ہند جو آئے بھی ہندوستان میں سلمانوں کی راہنمائی کا فریفنہ بخسن وخو بی
سرانجام دے رہی ہے ۔ یہ بھا عت تقیم برصغیر سے قبل بھی اپنا ایک شاندار ماضی رکھتی ہے۔
علاء دیو بندگی آکٹریت نے اپنی قومی ولی خد مات کیلئے آئی کو فتخب فر مایا تھا۔ اس میں شک فبیل علما دویو بندگے علاوہ ویگر مکا تب فحر کے ہز رگ بھی شامل تھے چنا نچیاس کے پہلے
اجلاس کی صدارت حضرت مولانا عبدالباری فرقی کل نے فر مائی تھی اور ویکر کئی سالانہ
اجلاس کی صدارت حضرت مولانا عبدالباری فرقی کل نے فر مائی تھی اور ویکر کئی سالانہ
اجلاسوں کی صدارت حضرت مولانا عبدالباری فرقی کل نے فرمائی تھی اور ویکر کئی سالانہ
تعلق خلاوہ یو بندے میں رہا اورتقر بیا تھیں برس میں تاریخ کے برقائل فراموڑ پردواس بلیث
قدل ملاوہ یو بندے می رہا اورتقر بیا تھیں برس میں تاریخ کے برقائل فراموڑ پردواس بلیث

۲۷ نوم ۱۹۱۹ء کود الی میں جب جمعیت علاء ہند کی بنیا در کھی گئی تو دار العلوم کے ہی فیفن یا فت حضرت مفتی کھایت الله صاحب اس کے پہلے صدر اور حضرت موانا نااح سعید پہلے جزل سیکر یئر کی منتخب ہوئے۔ اس کے دوسرے سالا شاجلاس (۲۱،۲۵،۲۴ نومبر ۱۹۲۰ء دیلی ) کی صدارت حضرت موانا کے قرمائی۔ چو تھے سالا شاجلاس (۲۲،۲۵،۲۳ نومبر ۱۹۲۲ء راگیا، صوب بہار) کی صدارت حضرت موانا کا حبیب الرحمٰن و یو بندگی نے کی۔ یا نچو تی سالا نہ اجلاس (۲۹ اومبر ۱۹۲۳ء)، بار ہو میں سالا نہ اجلاس (۲۸،۵،۲۰ جون ۱۹۲۰ء جو نچور ) تیم ہو میں سالا نہ اجلاس (۲۰،۲۰۲۱ء) کی صدارت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شنے کی۔ آئھویں سالانہ اجلاس ۱۹۲۵ء) کی صدارت حضرت مولانا سید حضرت علامہ انورشاہ کھویئی نے قربائی۔

اس کے علاوہ رئیس الاحرار حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن لدهیانُویؒ بھی دارالعلوم ویو بند کے فاضل تھے اور حضرت مولانا غلام فوث بڑارویؒ نے بھی مجلس احرار اسلام میں گرانقدر خدیات سرانجام ویں جن کی تفصیل ''کاروان احراراور آزادیؒ برصغیز'' میں دیکھی جاسکتی ہے۔

تحريك پا كستان ميں علماء ديو بند كا كر دار \_\_\_\_\_

آ زادی برصغیر کے ساتھ تھٹیل پاکستان میں بھی علاء دیو بند کا زریں کروار رہا ہے۔اس کردار کو بائی پاکستان نے کس شدت ہے محسوس کیا تھااوران کی خدمات کا اعتراف کس خوبی

وطن عزیز کی آزادی کی تاریخ نے واقعیت رکھنے والے جائے جی کے صوبہ سرحدا ۔ سبب کاریفر غرش کی تاریخ نے واقعیت رکھنے والے جائے جی کے صوبہ سرحدا ۔ سبب کاریفر غرش س اجمیت کا حالی تھا۔ خلاوہ اور بندیش س حضرت مفتی محد شنخ صاحب نے باتھا عدد وہاں کے دور دور وس کے اور اس کے اور اس کے دور وس سامنے آئے کہ ید دوٹوں خلاقے پاکستان کا حصہ ہے ۔ اس موقع پر بانی پاکستان سمیت فی مسلم لیگی زعماء نے ملاء دیو بند کے ساتھ افسار شکر کرا۔

مسلم نیک کو عاصطور پرنوابوں اور وہ بروں کی بماعت مجھاجا تا تھا۔اس کو زائیدہ وجوام میں مقبول بنانے اور اسلامی حیثیت و ہے میں خلاء و بو بندگی کا وشوں کا بہت وخل ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا محد اشرف طی تھائوئی اور ان کے رفقاء کا ر لی مسائل جملیہ کی تفسیلات اس محتقر جگہ میں نہیں سائلیتیں۔ اس کیلئے ''اقیم پاکستان اور حدو ار بائی مؤخر شی محد ارتحان خاص کے مدارحدوہ اشتر آگ نے عبد الرحمٰن خان' کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ کا گھر لیس نے تاریخی کروار اوا کیا تھا، آئے بھی' جوام بارے میں حضرت مولانا مامنتی محمد شیخ کا فتو کی جس نے تاریخی کروار اوا کیا تھا، آئے بھی' جوام الفقہ ' کا مستقل جر ہے۔۔

SCH INCONSIGNATION الرجال" (اروه) من اور هفترت مواد ناعاشق البي مها جريد زُرُّ تُنْ يَحْمِلُ الأَعْمَدُ الْأَسْمِن البيت فيمق موادق كرديا ہے۔ ابك مفيد جملة مغترض ہم اسلاف کے اخلاق عالیہ اور حدود اختااف کی رہایت رکٹے کی چند جسکیال وہن ئے تنل کررے جس کیونکہ موجود دافتر اق وانتشار کے دور میں ہم جیسوں کیلنے مذات فوویہ بہت ہے اسماق اور فوا ندیر مشتمل ہیں۔ حضرت حکیم الامت کے ارشادات === الله المسلمة على جبك وارالعلوم ويوبند الدروني انتشار كا الكار بوكيا اور حضرت مولا ناسيدانورشاه صاحب شميري صدر مدرس دارالعلوم ديويند (جوهشرت ﷺ البند قدس مرف ك بعدية شخ الحديث ك فراكش مجام ديري تتي ااورآب كرفقاء إستعفاءك باعث دارالعلوم کے وجود بتی گوخطرہ پیرا : و ً بیا تو <هنرت نکیم الامت مولا ; اشرف ملی تھا نو نل کے مشور ویرتمل کرتے ہوئے حضرت مولانا حافظ تند احمد صاحب ( والد ماجد ۱۰ والا قاری محمد طبیب صاحب مدفظہ مہتم وارالعلوم و او بند ) اور دیکیر ارا کین مجلس شوری نے حضرت ﷺ الاسلام ت عبدة صدارت تدريس توسنها لني ك ليام ارئيا اورآب ف وارالعنوم ك مفاه ولانوظار کھتے ہوئے اس پیشکش کو چندشر انکا کے ساتھ قبول قرمالیا، ( ﷺ 11 سایہ مُ کے حیرت انگیز واقعات ،مرجه موالا تاابوانشن پارو بنگونی بس ۲۶۹) حضرت موالانا قاری محمد طبیب مساحب مهمتم داراالعلوم و بویند، مکتوبات میمنی

الاسلام جلداول کے مقدمہ ٹیل تحر مرفر مائے ہیں:۔

" آپ کی اس مجام اندروش اور دین کے عملی شعبوں میں انتقاف دوز کے بارے میں ا میں نے تحکیم الامت «عفرت اقدس مولا نا تھانوی قند ان سر ذکر یے فریائے ہوئے سٹا کہ میں اپنی جماعت میں مفتی محمد کفایت اللَّه صاحب کے حسن تد ہر کا اور موادا تاحسین احمد صاحب کے جوش عمل كامعتبر بون-

ایک موقعه برحضرت ممدوح (مواا ناتخانوی) کی مجلس نیر و برکت میں تح یکات وقت کا ذکر چیزا،ایک صاحب نے حفزت مدتی کے نبی مجاہدات مل کا حوالہ دیتے ہوئے موش کیا کہ حظرت آ ب کااس برهمل نبیم ؟ فرها با بجانی میں ان جیسی ( مولا نامد فی جیسی ) :مت مردانه XVSONERIC CONTROL OF THE CONTROL OF

TO THE THE PROPERTY OF THE PRO

كبال عدلالأن؟

مجھ ت ایک معقد پر ارشاوقر مایا که مجس موانا حسین احمر صاحب کوان کے سیاتی کا موان کے سیاتی کا موان میں سیاتی کا موان میں شاہوں ، البتہ بجھے ان سے جمت کے ساتھ اختا ف ہے آگروہ جمت رفع ہو جانے تو میں اُن کے ماتھ ایک اوٹی سیاتی بن کر کام کرنے کے لیے تیار مول نا رفع موان اوٹی اُن الاسلام ، جلداول س اوس ااز مولانا تاری ٹر طیب صاحب ) مول نا مدنی کی اسارت کی تجہ پر جیم الامت مولانا تھا تو کی قدس سرونے نے رہے جو تان کا طبار لرتے ہوئے ارشاونر مایا کہ:۔

'' بچھے خیال ٹیمیں تھا کہ ولا تامد فی ہے بچھے آئی عبت ہے' اور جب حضار مجلس میں ہے۔ کسی خادم نے بیر منس کیا کہ مواا نامد فی توا بی خوشی ہے کر فقار ہوئے تو ھنزت نے فرمایا آپ مجھے اس جملہ ہے آسل و بنا جا ہے تیں ، کیا حضرت حسین بزید کے مقابلہ میں اپنی فوشی ہے تیمیں گئے تھے' مگر آئی تک لون ایسا شخص ہوگا جس کو اس حادثہ ہے ربنی شد ہوا ہو''' ( روایت حضرت معلی معالیات کا دارد کے دھاری اس معالیات کی سے معالیات کیا ہے۔

مولا نا تعمد زکر یاصاحب کا ندهلوی زیر مجد جم'' شیخ الاسلام کے حیرت آنگیز واقعات بعنی و ۳) مصلا ما تعمد حدد مستخصر در در می تعمد میں میں انسان کے حیرت آنگیز واقعات بعنی و تا

ين منزت تيم الامت قد سروف إيك مرجه ارشادفر ماياكه:

"مولوی حسین احمد صاحب بہت شریف طبیعت کے ہیں، باوجود سیاس سائل میں المشاف رکھنے کے جی ، باوجود سیاس سائل میں المشاف رکھنے کے جی کوئی کلمہ خلاف حدودان ہے بیس سنا گیا۔"

( كلام الحن حصداول من عاطع تفاريجون ملودا ٢٦)

SHE AT DECEMBER OF SHEET

مولانا خیر محمد صاحب جالند هری جو مولانا تقانوی کے مخصوص خلقاء میں سے میں، فرماتے ہیں کہ

'' منفرت تفانوی کے منفرت مدنی کے متعلق میرے سامنے فرمایا کہ امارے اکا ہر دیو بندگی بفضلہ تعالی کچھ بچو نصوصیات ہوتی ہیں، چنانچ شخص مدنی کے دو خداداد ادسوسی کمال ہیں، جوان میں بدرجہ اتم موجود ہیں، ایک او مجاہدہ جو کسی دوسرے میں اتنائیس ہے۔ دوسری اقواضع، چنانچے سب بچھ ہونے کے باوجود (اپنے) آپ کو کچھ نہیں سجھت' (شخ الاسلام کے کیا جمہرت انگیز واقعات ہم ۲۱۲ معاشر کتا تا بات شخ اسلام جلد دوم صفحہ ۱۵۲)

KAP PROCESSOR - STREET STREET BY عرض کیا کہ حفزت کے خیال میں اس وقت کون کون صاحب اس کے اہل میں فیر مایا کہ کی وت پر جه لکھ کر ویدوں گا ، چنانجے ای ون ایک جموٹ ہے پرز ہ پر بینو نام ای تر تیب ہ کلھے ہوئے مرحمت جوئے ۔ (۱) مولا نا عبدالقادر صاحب رائے بوری (۲) مولا نا اللہ پخش بباولنگر، ریاست بهاولپور ( ۳ )مولا تا محد الیاس صاحب نظام الدین دایل ( ۳ )مولا تا محمد زكريا صاحب شيخ الحديث سبار نيور ( ۵ ) ها فظ فخر الدين أنتيشن ماسنه ( ٦ ) مولانا عاشق الهي مير نئه كمبوه درواز و (٧) مولا نا انور شاو صاحب دُانجيل سورت (٨)( مولا ناحسين احمد صاحب يتخ الحديث ولويند( 4 ) موالا نااصغر سين صاحب مدرك واراً علوم ويويند \_ مولا ناعبدا جارصا حب جوخلیقہ 'هنرت تقانو ٹی کے ہیں ،موصوف نے مولا نا عبدالمجید صاحب بچمز الولی ہے جوخلفہ حضرت تفانو کی کے تھے اورا ختلاف میں بہت تیز تھے ۔ کہا!۔ و المنتخ الاسلام عنداس درجه اختلاف ندر فيس، كيونك مين في منتي محد حسن صاحب امرتسری ہے سناہے جو حضرت تخانوی لے سب ہے بڑے خلیفہ میں، ووفر ماتے میں کے حال میں میں نے حفزت مدنی کے ایک وو جواب مسائل سلوک میں میزھے ہیں ،جن کی دجہ سے سابق اختلاف سے رجوع كريها هول، كيونكه باطني دنيا من حضت مدني كا مرتبه اور مقام شہنشاہیت کا ہے، بینکرمولان عبدالمجیدصاحب فے فرمایا کہ بھائی بیتو میں

ہوئی کہ بیدد نیاان سے زئد ہ رہے تی۔ ۱۰٪ ( حاشی کمتو بات شیخ اسلام، جلد دوم، صفحۃ ۱۲۱) ( شیخ الاسلامؒ کے جیرے انگیز واقعات صفحۃ ۱۴)

مولانا حسین احمد بن کی مخالفت کرنے والوں کے سو، خاتمہ کا اندیشہ ہے (بروایت محترت مولانا ابوالحاس محمد ہجاوصاحب ) (شیخ الاسلام کے جیرت انگیز واقعات ،صفحة ۲۱۳) حضرت بدنی فی کے قرمووات:

نے کی بار حضرت تھا نو کئ ہے ستا ہے کہ جھو کو اپنی موت پر بھی فلر تھا کہ بعد میں باطنی و نیا کی خدمت کرنے والا کوان ہے، مگر حضرت مدنی کو دکھیے کر آسلی

الله علرت في الاسلام مولانا عدنى رحمة الله عليه وريابادى صاحب ك نام تحرير

فرمات جين كدا

TANK KOONDIK KOONDIK KOON

SYNTENIST CELLUX

واقعہ یہ ہے اور یہ کا کارہ تو حضرت مولا تا ( تصانوی ) دامت بر کا تیم کا نبایت معتقد اور این می تعظیم واحتر ام کونبایت ضروری مجھتا ہے، این می قابلیت اور کمالات کے سامنے آئی بھی نسبت نہیں رکھتا جو کے طفل و بستاں که افعاطون سے : وسلق ہے، البحث تحریک حاضرو کے متعلق جو چیزیں و بال سے شائع کرائی جاتی جیں اور جو کچھ و بال کے متوسلین گاتے ہیں وہ نبایت ول خراش ہیں، میں مولا نا کو اپنا مقتدی اور اپنے اکا برین میں سجھتا ہول، ۱۵ شوال ۱۳۵۲ھ ( محتر بات شن العالم میں ۱۳۵۲ھ)

مہمان خانہ میں پیچیاوگ حضرت تعییم اللامت مولا نااشرف علی صاحب تھا تو ی رہمہ الله علی ساحب تھا تو ی رہمہ الله علیہ کے مجد و ہوئے پر بحث کر رہ بہتے ، بچھ با بھی مخالف کیس اور بچھ موافق ، ایک ساحب نے خالفت میں ولائی چیش کرتے ہوئے سخت بات کبد دی ، جیس میں سام فی حیثیت ت راقم الحروف بھی موجود تھا اور بھر اللہ مخالفت میں ہخت بات من کر جھے اور یہ بوئی ، ای وال بارہ بچے حضرت مدنی جہ ورس بقاری سے فارغ ہوکر مدرسہ سے واپس آنے اور مکان کے بارہ بچے حضرت دنی گر عظیم الامت المدر تشریف لے گئے تو میں نے پوری گفتگونش کر کے سوال میا کہ حضرت! کیا تعلیم الامت میں بشان بھرو ہے تھی ؟

میر اسوال سن کرد مغربت نے انتہائی شبیدگی ہے اور وقار کے ساتھ دچواب سیے ہوئے فریا ہے۔ کہ بیشک و و مجد و تھے انہوں نے ایسے وقت میں دین کی خدمت ک جبکیدہ میں کو بہت احتماع تھی۔ گئے کا

ندكوره بالا الفاظ مجيدا سطرت يادين جيد المجل منه مول - (مولانا سيدفريد اله حيد في صاحب ابن براور زاوه في السلام) ( مكتوبات شخ السلام كرجرت الكيز واقعات اسفي ١٩١٥، ازمولا تا ابوالحسن صاحب باروينكوي)

حضرت مدنی آیک خط میں تج رفر مات میں:۔

یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت مواہ نااشر ف علی صاحب رحمة الفدعلیہ نے حضرت شیخ البند قدس سروالعزیز کو مالنا میں قید کر ایا تھا، و وحضرت شیخ البندر ممة الفدعلیہ کے شاگر داور خیبین میں سے تھے، البتہ تحریک آزادی مبند میں ان کی رائے خلاف تھی، ندانہوں نے کوئی مخبری کی، اور نہ ان کوانگر میزوں سے اس تشم کے تعاقبات رکھنے کی تبھی نوبت آئی، وہاں مواہ نا مرحوم کے جھائی معالد مدیری مدد مدیری معالدہ مدیری مدیری مدیری معالدہ مدیری مدیری معالدہ مدیری مدیر کل آن ٹی ٹی ٹی میں بڑے مہدے دارا نبے تک رہان کا نام مظیر ملی ہے، انہوں نے پڑھ کیا گئے

کیا ہوتو مستبعد نہیں ہے۔ مولا نااشرف ملی رحمة القد علیہ معاذ اللہ شرکانہ مقائمہ ہر گر نہیں رکھتے تھے، بہت بزے معدد خدا درجہ سمبر القبوف میں بلاد کا قدم بہتر دائش تھی میں کا مرحد کی جمع دھنے ہے۔

موجد خدا پرست تھے، آنسوف میں ان کا قدم بہت رائے تھا، پیری مریدی بھی مفنرت قطب عالم جاتی احداد القدصاحبِ اور حفزیت کنگو ہی قدس القدسر دالعزیز کے قلم پر اور ان کی اجازت ہے کرتے تھے بلم ظاہر میں بھی ان کا قدم رائے تھا۔

معنرت بین المبند قدش الله سره العزیز کو مالٹا میں قیدان کے کارتاموں اوراگریز دشنی اورآ زادی ہند کی جانبازانہ عدو جہدئے مرا باتھا۔

حضرت تی نوی دحمة القد ملیه کویش ناصرف تحیح مسلمان ہون کا مقتقد ہوں ، بلکه ان و بہت براسالم باغمل اور صوفی کامل جائتا ہوں ، بال ان کی رائے در بار دخر کیسہ آزاد بی ہند خلط سمجھت ہوں ، اس بارے بیس میر الفقین کامل ہے کہ میر ہا اور حضرت تھا نوی رحمة القد ملا ہے استاد حضرت تھا نوی رحمة القد ملا ہے کہ استاد حضرت تھا نوی کی ایم بائنا ہیں جسنے کی وجہ سے حضرت تھا نوی کی مرحوس کی شال میں نے گلتا خی کر رہا ہوں اور نے کی گر شتا نی کار وار کھتا ہوں ۔ ''ہم رکھ الاوال ہے مااد میں اور نے کی کی گر شتا نی کار وار کھتا ہوں۔ ''ہم رکھ الاوال ہے ماد د

( مَكَتُوبَاتِ شِينِي الإسلام بِس ٢٥٥ و٢ ٢٣ ق)

الله مواوی المرحسین منبطی حضرت تفانوی رائمة الشطیه کے مرید تھے،
اور بزا عالم تھے، خالفادامدا پیشانہ بھوان ش تصنیف و تالیف لی خدمت
پر حضرت تفانوی کے ان اوا تھی تشواہ پر لکا رکھا تھی، سیاسیات ش حضرت تفانوی کی سامیات ش مورت افتیار کی .
حضرت تفانوی کے ایرام و احترام کا کوئی حنیال نہ رکھا اور بہت بی امن سب رویدا فقیار کیا، جس پر حضرت تفانوی نے رسالہ منو دی ضویلد کھیا، عشرت مدنی رحمن الله حلیہ نے مکتوب فریل ش ای کی الم ف اشار و افتار الله حلیہ نے مکتوب فریل ش ای کی الم ف اشار و فرمایات کی الم ف اشار و

حضرت سیخ الاسلام رضمة الندملی تجریر فی مات میں ۔ \*\* مولدی اندهشن منبعلی کا صدر مدری کے کام کا بخو فی انبیام نہ و ب

سکنا قابل تعجب ام ہے جس کالتناہم کرنا بھی بھٹکل ہوسکتا ہے، میرے نزد یک مولول صاحب موصوف نے اپنے پیر و مرشد (حضرت تحانوي ) كے متعلق جو اعلانات شائع كيے بين اس ميں نہايت فاش علطي کھائی ہے اوراس کے برے نتائ کا خوف ہے ، مگراس کوان ہے و کر کرنے كاموقد مجوكو باتصنالكا كرمن يكزا الياءاكر جداس من ال كي نيت بخير جومكر میرا ذاتی خیال ہے کہ برغیر مناسب ہوااور وومولوی صاحب کے لیے شاید معتر بوءو النلبه يتحمينا وايناه وسنائر المسلمين من حوادث الدهووسوء العواقب آمين، ﴿ مَاتُوبِاتُ ثُنُّ السَّامِ ص ٩٠ ج٠ ) حضرت مولاة اشرف على صاحب خليف كاص حضرت قطب عالم حاجي امداد الله صاحب قدس الله ام اربها في متعنق مؤلف حيام الحربين احمد رضا خال في افترا , كيا كه وه ا ين رساله "حفظ الايمان" ثم لكي مي - كيه معاذ الله "جناب رسول الله عليه كالحم زيد، مم و بكك جوياؤل كے برابرے " حالانكدان كى عبارت اور سياق وسباق بالكل اس كے خلاف اورخودمولا نامرحوم نے اپنے رسالت' بسط البنان فی توقیح حفظ الایمان' میں اس الزام کی تر دیدفر مائی ہے اور باقی حبارت کی الی عمدہ شرح فر مائی ہے جس ہے کوئی شیہ باقى نبيل رومكنا، بم نه اينه رساله الشباب الله قب لحي الستر ق الكاذب المين ان جمله يم تعنق يورق غصيل للووى ب- ( نقش حيات جلداول ) حضرت يشخ الاسلام ولا نامد في قدر بسرة زامدهين صاحب شكن مان جنور توجر مرفر مات جن \_ · معضرت مولا ناقفانوی کے مواعظ خرید کینے اوران کودیکھا کیجئے۔' · ( كُلُوْمِات مِنْ الاسلام ص ١٩٣٨ ين اول ) اورسدیلی آفندی کوتح رفی پاتے ہیں ک ° مولا تا قفانوي كيمواءنط بهت منيد بل بضروران كامطالعه ركيس. على مذاالقباس مربيت السالك 'جمي مفيدے۔ ( مكتوبات تشخ الاسلام بس ١١٣ج ووم) بیان القرآن کی ایک عبارت کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے موالانا عبدالحق

ساحب مدنی " کوتم رفر مات بین: ـ

DICAL DICIPOLITICIPACIONE - STREET STREET BE

طالعَتْ فِي تَفْسِيْرِ بِيَانِ الْقُرَانِ فَوجَدَ الْعِبَارِةِ الْمُوجُودةِ هُمَالِكَ تَدُفُّهُ اعتر اضكم المع ( كلوبات فيخ السام ص ١١ق١) نیزمولا ناعیدالحق مدنی کوتر برفر ماتے ہیں کہ

والماعدة ميلكم إلى مولانا اشرف على صاحب فاراكم مُخْطَيْن فِيُه ( حواله بالا)

بدر صدق در ما بادی صاحب کوتح برفر ماتے ہیں ۔۔

95 والانامه باهث مرفرازي جواء تفانه جيون ارزاني كم متعلق جحد روسیاہ و نالائق ہے اجازت جا ہنا تجیب ہات ہے میں تو خود بی نا کا روہوں ، اس سے بڑھ کر کیا چزخوشی کی ہوئلق نے کہ مقصد اصلی اور محبوب حقیقی مک رسائی ہو، جو کہ حضرت مولا نا ( تخانوی ) دامت تیم کی بارگاہ شی ارتی ہو کا کا

الدولوبنده جمادي الثّامية ١٣٥٠

( مكتوبات شخ الإسلام بس مبهان!)

ا بك مرتد در بابادي صاحب كوتم رفر ما يا جبكه و دفعانه بحون بينيج: ويخ تنع: 29 اینے مشاغل تلبید سے نافل ندر ہیں، ذکر میں کوشاں رہیں وہولانا ( تقانوی ) وامت برکاتهم کی خدمت مین جس قدر بیشه انسب موفقیمت جائیں،اس وقت جہاں تک ممکن ہو ذکر کا خیال رہے اور قلب حاضر ہوا صحية الشيخ خيرمن عبادة ستين سنة قول اكابرت دخرت مولاناً كَيْ خدمت مِن سلام مسنون اور استدعاء وعوات مسالح صرف جمت عرض كروي كا كالقربات يشخ الإسلام من مهما يا)

جمعيت علماءا سلام

اس نام ہے سب سے بہلے لکات میں ١٩٣٥ء میں بیر جماعت قائم کی گی اور علامہ شہیر احمد عثانی کواس کا صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۳ وتمبر ۱۹۴۹ ، کوحضرت عثانی کے انتقال کے بعد طلامہ سید سلمان ندوی اس کےصدرمقرر ہوئے ۔۲۳ ٹومبر۱۹۵۳ ، ففرت سید صاحب کی رحلت کے بعد حضرت مفقی محمد تنفیع '' اس کے صدر منتف ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت مفتی محمد حسن اس یے صدراور حضرت مفتی محمشفیع اس کے نائب صدرمقرر ہوئے ۔صدرایوب مرحوم کے مارشل CANDAGAND CHANDEAC

TA DENESSION CONTROL SOURCE SO الإمامية تمام بتعامتون فاكانعه مقرارد بيناديا بالشمالا ويشادوران وياحتفريته مفتي تحرمهن كا والتال ووكيانه الروافي مرانو رأكن شريوني أنت الراجعيت كيابتداني وجاس كي الماليس " ميات من كي " بين تج مين جين مين ما وشل اذ و أنه بعد أنه جالات بسين معلوم فين بوسك } مهن 1 أرُوحه من التي تعلق المان الله منا وكا الكِ الوَّنْسَ باد يا تعاد جمل على جمعيت عنا واسلام أو تتحرك كرئة بيرخور كيا كبيا-اليولي ورثمل لا مهار ووران بيرونها حت بختام العناميا . ك يام ب اصلاقي وتبنغي غدمات سرائجام، إلى رقب منظرت موادة الديقي لاجوري ك التَّقَالَ (١٩٩٤) كَ يعد صفرت ولا ناطيرالله ورقواتي أستفاهير مِنْ اور مفترت منتج كور أوجة ل يَكِرُ عِرْقِي مِنَاوِيا كَيَامِ جَعِيت كاسب عنه إلكارة مه بيقا أيرسب عند يَسَفَ المَعْلِي فورم ير جمعيت كرا بهما حمد ب ولا باللام فوث بزاره كي من فيرا المازل ما كل قواليمن كي خاوق و هر في المبلى بين تجر بورآ وازا في في اور بدلل طور يرهايت كيا كدما في قوا أيمن قر آن وسنت سنة وتصاوم بین مصدوانع به اور فاطمه برنان کے مهدارتی انتخابات میں جویت فیرجانیدار رہی تا كركوني خالون املاي ممكنت في مريراون بن بالمساعة وعاد كالبيش بين جويت لومريز يمي ممات وموجدا مميلي مين جاراور بلو چيتان المهلي مين ثين نششيل الأنبيرية معترية مختيجهود صرف دیں باہ تک صوبے مرحد کے در مراحلی دہے۔ اس دوران آپ نے تین اہم کام فریا ہے۔ يا نتان فيريش شاب ريام فرونت ، ولي شي اسويه حدير ال يريايندي الأولى في ... أسائول لووية من أن قر ضول يرسود حاف أرديا كيا. 🙃 صوبه مرحد تک اردوز پان گهیم آناز فی قراره یه فی تی په جهيب على العقام أوبياتُ فيدو صلى بي كرك تنبع 142 وأوقا ويضوي كياف في كالسبل شارا بال سوك والسائل مين سب سن زياد و بده جهد جميت ك اركان المبل أن التي علظ من منتقع تكوم من محلة بالمدير لا أنه سنايا تكاليابه الشرب بالمادق أله الارق تروب من جواب أين مستقل مقاليةً وفرما بالقليد وعالم بين الخشق عن حضرت مفتي ألود بيد مقالي قال والموه الموعيل خان سنة معنوا لعثن بالراكن بتقدر والماعلوم تقانيات بالى هفرت معزانا عبدائق ﴾ ئے آئی میں خانا امام ہے جرب الوائشٹیں فرما ٹیں الدائی خانیش کرنی صورت میں شاک و وينكي يريستهم ورنتهم كم باوجود أن جن أنفت يا النان شرا الماد ل موم أخول كم ما تهد ا المايق آما أمين في مب سنة إلا في اورام مرّ ما في تما حث يجي ألجعيت على العالم أسبيك 30 STEEL DESCRIPTION DE SÉCULO DE SÉ

PROPERTY STREET

STREET STREET

## باطل كيليخ للوار ....

'' شالمی کامیدان اور دارالعلوم کی زمین ایک جی حقیقت کے دور ٹ تھے فرق تنخ و سنان اور قلم وزیان کا قلا''

یہ الفاظ تعییم الاسلام قاری طیب صاحب عبتمہ وارالعلوم و یو بند کے ہیں جوانہوں نے '' آزاد کی ہندوستان کا خاموش رہنما''ہیں تحریرفرمائے تھے۔

شافلی کے میدان شن آمیا واقعات پیش آئے؟ حضرت نانوتو ئی اور حضرت آنکونگ گوکن مصائب کا سامنا کرنا پڑا؟ اور انہوں نے کس طرح میدان جہاد میں وراخت نبوت کا حق اوا نمیا؟ سلسلنہ ویو بند کے متعدر کین وارث، جانھین شی البند حضرت مدتی کے تھم سے تفسیلات مار حظے فرما کیں:

جهارے تمام اکابر ( علاء داہو بند وسہار شیور و مظفر گھر ) حصنت شاہ خبدالعزیز صاحب اور
ان کے تلامید کے شاگر داور خوش جیس نے جیس۔ بیٹی ہوسکا تھا کہ حضرت شاہ صاحب اور
ان کے خاندان کے مسلک اور علم کے شائی چیس۔ بیٹا نچ جب سید صاحب کی تح کید جہاد
شرو تی ہوئی تو حضرت حاجی عبدالہ جیم صاحب شہید و ایتی ( داوا ہی حضرت حاجی مداوالله
صاحب کلی ) اور حضرت شاہ نسیر الدین صاحب دہلوئی ( سابق ہی و مرشد حضنت حاجی الدالله
الله صاحب اور بہت سے حضرات ( الطراف سہار نیور مظفر تحر و فیرو ک ) شریک تح کیک
الله صاحب اور بہت میں مضرف جا کر شہیدہ و کے دعم ت سید صاحب رحم الله اور ان کے
احل جذبات حریت و جہاد اور ان کی تعلیمات روحانیہ سے ان حمض ات کو اجہائی شخف اور حسن
احل جذبات تریت و جہاد اور ان کی تعلیمات روحانیہ سے ان حمض ات کو اجہائی شخف اور حسن
احتماد رہتا تھا۔ سرحہ کی تا کا می اور آجی کی غیرار یوں سے ان حمض ات کو اجبائی شخف اور حسن
حمل کی اور اضطراب بھیشر محمد کی تا کا می اور آجی کی غیرار یوں سے ان حمض ات کو لک بھی اختیا کی

SPARSON ELLIN نعسوصااطراف دہلی میں چانی شروع ہوئی تو ان حصرات کے جوش حریت میں نئ حرکت پید ہوئی ان بزرٌ یوں نے محسوں کیا کہ اس انقلاب میں حصہ لینا فرض اور لازم ہے۔ انگریز وں ئے افعال ماضیہ اور احوال حاضرہ پر بخو بی مطلع تھے۔ اس تمام جماعت میں حضرت حافظ ضامن صاحب قدس الندمره العزيز زياده جيش جيش تھے۔ (حضرت حافظ صاحب، قطب العالم میاں جی نورمحمرصاحب جنجها نوی رحمہ اللہ کے اولین اور املی مرین خلفا ، میں ہے بتھے ، نسبت روحانیے نبایت قوی اور بے مثل یا کی تھی۔ میا فجی صاحب مرحوم کی وفات کے وقت تک مفرت حاتی امداد الله صاحب کی تکمیل سلوک تصوف پوری نہیں ہوئی تھی تو میا تجی صاحب ئے حفزت حاتی معاحب کو بھیل کیلئے حافظ ضامن معاحب ہی کے سیرو کیا تھا۔ حفزت حاتی الدادا مندصا نب رحمہ اللہ مایتح کیب انقلاب میں جافظ صاحب کے ہم نوا تو ضرور بیٹے مُنر جیش بيش ادراس قدرزياده جوش ميس نه عقصه اي قصيه تفانه بعون جن ميان في صاحب رحمه الله عليه ئے تیس نلیفہ واپانا شخ محمد صاحب رہتے تھے جونکہ تینوں حضرات ہیر بھائی اور ایک ائی مقدی ہشتی میاں بی صاحب کے در اوز و گر ہتھے۔ اس لیے آلیس میں میل جول اتحاد وا نفاقی بڑے یہانے پیرر بتا تھا مگر مولا نا چیخ محمد صاحب علوم عرب کے با قاعد و فاضل تھے۔ حاه وبلی ہے تمام نصاب علم ظاہر میڑھ چکے تھے۔ بخلاف مصرت حافظ ساحب اور باتق صاحب کے کہ دونوں حفزات نے ملؤم عربیہ کی پھیل نہیں کی تھی۔اگر چی نسبت باحنیہ میں بدر جہابڑ تھے ہوئے تھے۔اس بناہ برمسائل شرعیہ میں م دوحفرات مولانا کا بیٹن محمرصاحب ہی کا اتبات کرتے تھے بیستی ہے مولانا کی رائے مدی تھی کہ انگریزوں کے خلاف جماد لرنا ہم مسلمانوں پر فرض تو در کنارموجود واحوال میں جائز ہی نہیں۔اس اختلاف اور فتو ی کی بنا ہ پر حضرت مولا نارشیداحمرصا حساور حضرت مولا نامجمرقاتم صاحب کوان ئے اوطان ( علاقوں ) ہے دونوں حضرات نے بلوایا۔ یہ دونوں حضرات اس سے بہت پہلے حضرت شاہ مبدأ فنی صاحب موروی اور حضرت مولا ناهملوک ملی صاحب اور دیکر اسا تنز د دبلی ہے سندفر اعظ خلوم عقليه ونقليه حاصل كريجك بتصاوراني ذكاوت اورمهارت مين يوري شهرت حاصل كرك سلؤك وظريقت كي منازل بهي <u>ط</u>ير <u>خيكه تند</u> جب ۾ ووهفرات ( مولا نانانوتو ئي اورمولا نا كَنْكُوبِيٌّ ﴾ بِهُنْجَ كُنِّهَ لَا أَيِهِ ابْنَارُ مِينِ اس مسكِّه بِرَلْفَتْكُو بُونِي \_ حضرت تانوتو بَنّ نهانت ادب ہےمولا ناشخ محمرصاحب ہے یو تجا (چونکہ وہ چیا ہیر تھے اس لیے ہمیشہ ان کا ادب کیا THE SOUTH SOUTH SOUTH SANCES ASSENCED ASSENCED ASSENCE

با تا تحة ) كه حضرت أليا ويد ب كه آب ان وشمنان وين والحن پر جهاد كوفرض بلكه جا ترجمي ميس خربات توانہوں نے جواب ویا کہ زمادے یا ان اسلحاد مرآ ادت جہا جھیں جی ۔ ہم یا لکل ہے و الروسامان جير ۽ مولانا نانوټو ي رحمدالله نے عرض کيا که ليا اتنا يحي منامان ٿين ہے جتنا کہ غراه ويدريش آنيا؟ اس برمولا نا يُنتخ محمرصاحب في سكوت فريايا \_ اس برحافاة ضامن صاحب ئے فریاغ کے مولا تالی بجھے بیس آ گیااور چگر جہاد کی تیار کی شرو یا دو تی اورا طال کرد وہ تیا۔ حضرت حارثی ایداه انفه صاحب کوانام مقرر کیا گیاه در حضرت و لا تا محمرة کاسم نانوتو کی گو سيدممالا رافوان قمرارويا كيا اورحنفرت موادانا رشيد احركتكونانك قاضي بنايا كيا اورمولا نامحد نبير صة حب نافوتوي اور حفرت حافظ ضامن صاحب تعانوي كومين ييسرو( واليمي باليمي) افسر قرارو با کیا۔ چونکہ اطراف وچاہیہ جس ٹیکورو بالا حضرات کے تفویٰ وہم ( تصوف اور الشرع) كايبت زيادوشهروتها الناحلة إت كاخااص اورالميت سالاك ببت زيادو مماثر تھے۔ جمیشہ سے ان کی وین دار کی اور خدا تر ہی و کیلیتے رہے تھے اس کیے ان پر بہت زیادہ ا منا اگرے تھے وطاہ وم یو بن اور تلافہ و کے مام مسلمان بھی بے حد معتقد تھے اس کیے جہت تھوڑ ٹی مدت میں جوق در بوق اوکوں کا اجھ ٹے جو اٹ لگا۔ اس وقت تک جھیا رواں بر بابندی ناتھی۔ فموماً لوگوں کے یاس اقتصار ہتے جس کو رکھنا اور سیمنا مسلمان ضروری تھے بتے مگر یہ متھیار پرائے حم کے تھے۔ بندوقیل قوازے وارتھیں۔ فارقوی راملنی نے تھیں۔ یوسرف الگراہز فی فوجوں کے ہائی تھیں وجامہ من ہزاروں کی تحداد کی تھا ہوگئے تھے اور تھا نہ بجون اور الغراف بين اسلامي حكومت قائم لرلي كل اوراتهم يزون نے ماتحت دكام تكال و بيته كينا ـ عَبِرَ آ فَي كُولَو بِهَا عِنهَا، أيور عنه ثنا في وجيها أنها عنه ليك بلنن الدري عنه والمشأم يهان ہے گزر ہے کی ۔اس فیرے او کوں اس تشویش ہو کی کی بوقد جو جہ تھیاران مجامد بن کے باس تھے ووقلوار بندوق قوارے والی اور ہر <del>واقع</del>ے و قیر و <u>تق</u>ی گراتو ہیں گئی کے باس نے تق تو بنا شاکا مثنا بلسان طرية أباحات كالدحلة ت مختلوني في فرما بالكرمت كرويه سراک ایک ماغ کے کنارے ہے گئے رنی تھی۔ ھنٹرے مواد نارشیدا مصاحب کنگویٹی کو تنمين يا جاليس كابدين مر معنزت حاتى ابداءالله 🚅 السرمقرر كروء قباء آب اسينة فهام في بأنهم ل أو الماكر بال على أيوب مسكة اور سب كوفكم وباك بيل من تيار زورجب على تلكم كرول سب كي سب أيك وم فالزكرة في جب بين في جب بلغن مع الويفات بال كي مماست التوكز وي الو

ا سب نے بیکدم فائر کیا۔ پلنس گھبرا گئی کہ خدا جانے کس قدر آ دی یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ گا تو پخانہ چھوڑ کرسب بھاگ گئے۔ «عنرت گنگوہی نے تو پخانہ کھنچ کر «عفرت عالمی صاحب کی محید کے سامنے لاکر ڈال دیا۔ اس سے لوگول میں ان حضرات کی فراست ، ذکاوت ، فنون حربے کی مبارت ، معاملینجی اور ہتم کی قابلیت کا سکہ پینڈ بیا۔

شافی اس زیانہ پی مرکزی مقام تھا، شلع سبار نپور سے متعلق تھا، وہاں تھیں بھی تھی ۔
یکھوفہ بی طاقت بھی وہاں رہتی تھی۔قرار پایا کہ اس پر جملہ نیا جائے چنا نبچہ بھی اور فی اور قبضہ کی اور قبضہ کیا۔ جو طاقت پولیس اور فوج کی وہ مغلوب : وَقَیْ حضرت حافظ صاحب اس بنگامہ میں شہید ہوئے ۔ حضرت حافظ صاحب کا شہید ہوتا تھا کہ معاملہ بالکل محنفہ اپنی گیا۔
ان کی شہاوت سے پہلے روز اند نجر آئی تھی کہ آئی طال مقام انگریزوں سے تجھین لیا ایا۔ آئ فال متام پر جندوستانیوں کا قبضہ ہوا تھی کہ نہیں خبر ان فیاں مقام پر جندوستانیوں کا قبضہ ہوا تکر حافظ صاحب مرحوم کی شہاوت سے بعد پہلے پہل خبر آئی قبل میں مقام پہلے اور کی جائی ہوئیا۔ اس سے پہلے کور سے فیلے کور سے بھی تجریح کی جو تھی تھی ہوئی اور کی بھی اس میں معاملہ کی تعریف کی تا تھی انگر ان تھی انگر کی تعریف کی تعریف کی تجریف کی تھی کور ان کی جماعہ کور کی تھی سے کہا کے متابہ کی کہا گیا ہوئیں موالم کی بھی تھی ہوئیا۔

پہلے کسی کھیت میں گورا سپاہی چھپا ہوا تھا تو کاشت کارعورت نے اسپنے کھر ہے ۔ ات قبل کرؤالا مگر بعد میں معاملات النے ہوگئے۔ هنئرت شیخ المبندر حمداللدفر مات میچ کدالیا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تمام معاملہ جوش وخروش جنگ وجدال کا هنئرت حافظ صاحب کی شباوت کے لئے ( شکو ین طور پر ) کمیا گیا تھا۔ بہرحال حافظ صاحب کی شہادت اور وہل کے ستو کم ک

خبر ہے لوگوں کی جمتیں بالکل پست ہو گئیں اور سب اپنے اپنے اوطان کو واپس ہو گئے۔
تقدیر ، تدبیر پر خالب آگئی ، جندو ستانیوں کو اپنے اٹنال سابقہ کی سزا مٹی تھی ، گذشتہ مصائب پاواٹس کیلئے اقتم الحاکمین کے در بار مدالت میں کافی نہ تنے ، اس لیے باوجوداں قدر جال بازیوں کے برگش شبنشا ہیت کو جندوستانیوں پر اس طرح مسلط سرویا گیا جس طرح کو رس الحرت کو رس کو رس الحرت کو رس کو رس کا برائ ہدروی وہ ہوکر رہی ہندوستانیوں کو بیپید برطانوی جھیے ایوں کے سامنے سرتھوں کرنا قدرت کی تجویز تھی وہ ہو کر رہی تح کیک افتا ہے وہ ترادی ناکام کروی تی ہے۔ خاامیت کا طوق پہلے ہے جاروں درجہ بوجس کر اور تھی اور درجہ کی برائی ہندوستانیوں اور باخشہ سے مسلماناوں کی گرون میں اوادیا گیا۔

THE STATE OF THE S

M of Massing States of the Sta

قصبہ تھانہ جنون اور اس کے اطراف وجوائب کے وہ مقامات جن کی شکایت کمی وٹمن نے کردئی برماوکرو سے گئے۔

آتشر بیا کہی تفاصل حضرت نانواق کی کے علمی وشہی وارث حضرت علیم الاسلام قاری طیب نے بیان فرمانے میں اور جب کچھے اوگوں نے ان واقعات کے بارے میں شکوک وشہبات کا ورواز و کھول ناجا ہاتو آپ نے دونوک الفاظ میں قریر فرمایا:

"اس بارے میں بندوستان کی تاریخ سے باخیر اور ارباب تحقیق کے نزد یک اٹیک ا تحریرین خواہ وہ سی ویو بندی نسبت کی جول یا فیم و یو بندگی، جن سے ان بزرگول کی ان جہاوی خدمات کی نفی جو تی بود الابعهاء باور تقطانا قابل القات ہیں۔ اگر حسن طن سے کام لیا جائے تو ان تحریرات کی زیادہ سے زیادہ صرف ریتو جیبر کی جاستی ہے کہ الی تحریریں وقت کے مرعوب کن محوال کے بیتھے میں محض ذاتی صریک جزم واصیرا کا مظاہرہ ہیں۔

( وارالعلوم و يوپندش ۲۶ )

NEXT CAN EXPERIENCE AND A CONTRACT OF THE CONT

یہ حقیقت ہے کہ برطانوی سامران کے دور شاب میں مؤرٹین اور معتفین کیلئے ایسی حقیاطیں الار متھیں ورنہ کوئی کتاب شاکع ہی نہیں ہوئی تھی یا اشاعت کے فور ابعد میں منبط کرلی جاتی تھی ۔ جن حضرات نے شن الاسلام حضرت مدنی کیا ' سفرنامداسیر مالنا'' کا مطالعہ کیا ہوگا و واس حقیقت حال ہے بخولی واقت ہوں گے۔

بات معرف شاملی ئے معرکے تک جی محدود تبیں بلک ملہ وہ یو یندگی عام شہرت بھی انگریز وشتی جی تقی ، چنانچیسی ۱۹۰۳ میں جب مدر سه مظاہر علوم سہار نپور میں فساد ہوا تو مجسئریث مظاہر حسن نے دھمکی ویتے ہوئے کہا:

'' بین باور صاحب (انگریز کلئفر) ہے کہدوں گا کے بیسارا فساد غدر کے مشہور باغی رشید کا ہے اور بیسب اوگ اس سے جراکہ کے جیں۔'' (تذکرة الخلیل ص۲۱۲)

آ گے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے مفرت گنگوئی کے تاریخی نتوی ' فیصلہ الا ملام فی وارالحرب وداراااسلام' کے آخری الفاظ فل کرنا چاہتے ہیں تا کہ اندازہ ہوجائے کہ ان درویشان خداست نے کن کڑے حالات میں بھی شریعت کی ترجمانی کا فریفنہ کس ثابت قدی سے سرانجام ویا۔ (اصل فتوی فاری میں ہے جبکہ اردو ترجمہ مفزت مفتی کھ شفیع فرق ملا سے )۔

SYNTHE CONTRACTOR OF THE

AL AT DROVE STORY PROPERTY ''اب ہندوستان کی حالت پر خودغور کہ لیں کہ اس جگہ کفار نصاری (لیمنی ا ٹکرنے ۔ از ناقل ﴾ كـاحكام كا اجرا ، س قوت وغلبه كـ ساتھ ہے كه " كركوني ادني كلكتر بيقهم كرو ہے كه مساجد میں جماعت ادانہ کر وتو کن امیر وغریب کی مجال نبیس کہ ادا کر سکے اور جو پچھادائے جمعہ دعمیدین اورمل (بعض) قواعدشرعید برجو کچههور بایجهش ان کقانون کی مبدے کدانهوں نے پرچکم حاری کر دیاہے کہ مجھنی اپنے اپنے مذہب میں آ زاد ہے کی کواس ہے مزاحمت کا حق حاصل نہیں۔ اورسلاطین اسلام کا دیا ہوا امن جو پہال کے رہنے والوں کو حاصل نشا اب اس کا کہیں نام ونشان نبیمں ۔ یون مقتل مند کہرسکتا ہے کے ہمیں جوامن شاہ عالم نے دیا ہوا تھا آ تی بھی ہم ' ای امن کے ذریعے مامون میٹھے ہوئے ہیں ہلکے امن جدید کفارے حاصل ہوا ہے اورای نصاریٰ کے دینے ہوئے امن کے ذریعے تمام رعایا ہندوستان میں قیام پذیرے۔ کٹین اتعمال بدارالحرب ز دارالحرب ہے مراووہ مما لک میں جہاں کفار کا تسلط ہو۔تفصیل كيليّه اصل فتويّ و كيولين \_ از ناقل ) سويه مما لك وا قاليم عظيمه كيك شرطنيس بلكه گاؤن اورشير وغیرہ کیلئے شرط ہے جس کا مقصدصرف یہ ہے کہ وہاں ہے مدد پہنچنا آ سان ہے اورا اُراُہ کی کہے کہ اگر شاہ کا بل یا شاہ روم کی طرف ہے مدہ بھنچ جائے تو کھار کو ہندوستان ہے زکال کئے میں گر حاشا و کلا یہ یا اکل صحیح نہیں بلکہ ان کا اخراج مندوستان ہے تخت مشکل ہے۔ یہ بڑے جہاواو عظیم الثان سامان جنگ کو چاہتا ہے۔ بہر حال تسلط کفار کا ہندوستان پراس ورجہ ش ے کرنسی وقت بھی کفار کا تساط کئی دارالحرب براس سے زیادہ نبیس ہوتا اور شعائز اسلامیہ جو مسلمان بیبال ادا کرتے ہیں وو محض ان کی اجازت ہے ہے درنے سلمانوں سے زیادہ عاجز کوئی رعایانہیں ہے۔ ہندوؤں کو بھی ایک درجہ کارسوخ حکومت میں حاصل ہے مسلمانوں کووہ تعین شیر ۱۱ ( تالیفات رشید س. ۸ - ۱۶۷ ) حضرت تنگوی ئے محیدیں بندکرنے کی بات بطور فرض بیان فر مائی تھی کیکن مسلمانوں نے بہت جلد محد شہید کئے لا ہور کے واقعہ میں خودا سے مشاہدہ کرلیا۔ حصّرت شخخ الهندگی ابتدائی تحریک کی تفاصیل تو بهت طویل میں ،اس میں جہاد کا عضر کتنا مضبوط تھا،مندرجه ذیل اقتباس ہے اس کا انداز دلگایا جاسکتا ہے۔ ''اس تح یک کی ابتدا ، میں ضروری سمجھا گیا کہ چونکہ بغیرتشد و ہندوستان ہے انگریز ول كا زكاننا اوروطن عزيز كا آ زادكرا نامكنن نهيس بياس كيليخ مركز اوراسلحه اورسيان ( مجامدين ) CHASONOGRACIONISTA

BY CONTROLLED STATE STATE OF THE CONTROLLED STATE OF T

وغیرہ ضروری جیں۔ بناء ہریں مرکز ، یا ختان (آزاد قبائل) قرار دیا گیا کہ وہاں اسلحہ اور سپاہیوں کا انتظام جونا چاہیے اس کے ملاوہ چونکہ آزاد قبائل کے نوجوان ہمیشہ جہاد کرتے رہے جیں اورقو می نیکل اور جانباز ہوتے ہیں اس لیے ان کوشفق اور متحد کرنا اوران میں جہاد کی روح پھونکنا بھی ضروی تصور کیا گیا'' (نقش حیاہ سے ۱۲۶)

ملا مدیو ہنڈ نے جہاداور شبادت کی راہول کو بھی ویران ٹیمیں جونے دیا۔ حضرت شیخ الہنڈ جب اس دنیا کوچھوڑ رہے تھے تو آپ نے آخری تمنا کیا طلام فریانی

موضوع کی مناسبت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا بیدواقعہ بھی قابل ذکر ہے:

و بلی جا کر سول نافر مانی کرنااور ارفتار ہونا تھا۔ آپ فی طبیعت بخت میں تھی ، ہر ایک فی کیشرکو و بلی جا کر سول نافر مانی کرنااور ارفتار ہونا تھا۔ آپ کی طبیعت بخت میں تھی ، ہا گھول میں زخم تھا، ایک جا کر سول نافر مانی کرنااور ارفتار ہونا تھا۔ آپ کی طبیعت بخت میں تھی ، ہا گھول میں زخم تھا، ایک جا کہ اس سفر نہ کریں۔ تاریخ بدل دیجئے۔ حضرت نے گوارا نہ فر مایا، ای حالت میں روانہ ہوگئے۔ فر سز کریں جو چا تھا، ویو بغد اسٹیشن پر سوگئے۔ فر سز کہ تھا، ویو بغد اسٹیشن پر فر پی سپر نفشار نئی سے دو نوائس چیش کیا، آپ نے فر مایا میں انگریزی نبیل جانیا، اس نے کہا قلم دیجئے تا کہ اردو میں ترجمہ کردوں۔ حضرت نے فر مایا کیا خوب؟ اینے فرخ کرنے کے لئے اپنا ہتھیا روے دو اس دو خا وقری ہوگیا اور گار نمیشن پر ترجمہ کردوں۔ کیا اور اس میں کھا تھا اور کیا ہوں کہ نوائس کیا ہا ہے۔ اس میں کھا تھا آپ کو گرفتار ہوگئی کہ دورے آگے ہوں بینوشن قابل تھیل نہیں۔ کہ حاکم سہار نبور کی طرف ہے آپ کو گوئس دیا جا تا ہے کہ اور بینوشن قابل تھیل نہیں۔ آپ کو گرفتار ہوئی ہو دورے آگے ہوں بینوشن قابل تھیل نہیں۔ افسران یہ جواب میں کر تیران ہوئے۔ بعد میں جسم بیٹ نے جواب تین کر تیں کہ آگے کہ آپ کو آپ کو ایک کہ تارہ کو کر کا تارہ جواب میں کو تو کو کھوں کو موروے آگے ہوں بینوشن قابل تھیل نہیں۔ افسران یہ جواب میں کو کھوں کو تو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کھوئی کوئی کوئی کھوئی کھوئی

DAT 4 DATES DATES DATE - DATES DATES

خصوبهی اخلیازات کی بناه بیانوش دول گا۔ چنا نجیائ نے ای اسٹیشن پر دوسراتح بری نوٹس پیش ایا اور نرفتاری عمل میں آئی۔ هنرت کی بیدحالت تھی کہ گاڑی ہے آئر ار دوقدم بھی چلنا دخوار نظار ای جگہ تھوڑی دیر کیلیئے لرق بچھادی گئی۔اس پر هفرت میٹھ گئے۔اس تمام تعلیف کے باد جو دفریضہ جباد کو چھوڑ نایا ملتوی کرنا گوارائیمیں فر مایا۔استقامت وعزیمت کا بیانا در واقعہ مولا ناافسارائتی نے بیان کیا ہے۔ ( میس بزے مسلمان )

ا مام العصر حضرت علامه انورشاہ تشمیری رحمة الله علیہ کا عادد نوبند میں ملی اختبارے جو مقام ہے وہ کسی سے نوشید ونہیں ان کے بارے میں حضرت مولانا مناظر احسن گیاائی کا بیان ملاحظ فرمائیں:

اس موقع پرخیال آتا ہے کہ بسااوقات ان کی زبان مبارک سے فقیران الفاظ کو سا کرتا تھا ،فرمات کہ ' جھے پُخونیش جا ہے صرف دو بیالیال شیری جانے کی دوسک ، ایک نیز و ایک گھوڑا' بظاہر مطاب مولانا کا ہی ہوتا کی اسلی اور شیخ زندگی ایک موسی میں ہے ک میدان جہاد میں اپنا وقت صرف کرے ، ان کے ول کی بھی حسرت فیل تھی حسرت تھی ، اس ب مقا بلے میں درس و تدریس آجاج م تعلم کے جذبات کی ان کی نظروں میں کوئی قدرو قیمت نگتی کیان جیسے اللہ اور اس کے رسول ملیا اسلام کے ساتھ اسے بھی تعلقات کو کوشش کر کے چھپانے کے جادی تھے۔ اسی طرح وہ اپنے ول کی اس آرز و نے متعلق بجائے کمی چوڑی اتھ ریوں نے معرف مزاتی کنایوں اور اشاروں میں بھی بھی تھیڈر ماکر

بابم محمر شيم و گريستيم و كنشتيم

کے نفسیاتی اثر کے ساتھ کر رجائے۔' (احاط دارا احکوم میں بیتے ہوئے دن ، ص ۸۸)

اکاہر کے افکار و تعلیمات کی ہدولت جہاد و شہادت کے الفاظ بھی بھی اہل ویو بند کیلئے
اجنبی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ۱۹۷۹، میں روس پڑوی ملک افغانستان پر حملہ آور بوا
اور جہاد کی ابتداء ہوئی تو وین مدارس سے جو تی در جو تی طلبہ سرز میں جہاد کارخ کرنے گے۔
چنا نچے حضرت مولانا عبدالحق (بانی وارا تعلوم حقانیہ اکوڑو و خلک ) نے انہی ونوں جاہدیں سے
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا تھا:

''ہم علما و دیو برند کی غلا می اور کفش بردار می پرفخر محسوں کرتے ہیں ،انہوں نے جوحریت ، آ زاد می اور جہاد کا سبق پڑھایا ہے اس پر جان دیتا نیس ایمان تجھتے ہیں ،اور نہیں ہات طلب ہے۔ محلا معربی ایمان معربی ایمان معربی کا معربی ہے۔ کی ایمان معربی ایمان معربی ایمان کے ایمان ر المسترات من المسترات من المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات الم المسترات المسترات

ی جیند ہوں وہ اور ایک جینے سے جیند مردی اور ہوئی ہے۔ سے داخلہ دو شرق اور آئے جائے ہیں وہم مرکی پایٹریاں شیخ آروز میں جیل مطابہ کی جماعتیں جو ماہ وہ ماداور اس سے کمی زائد جیاد میں شرکیے دو کروائی آئی بیار تو دوسر کی تما متیں روائے دو ہوئی آئی۔ دو ماداور اس سے کمی زائد جیاد میں شرکیے دو کروائی آئی بیار تو دوسر کی تما متیں روائے دو ہوئی

ين ـ "(ماينامدائي فروري ١٩٨٣هـ)

اليك اورموقع برار شاوقرمايان

'' اَنْدُونَ اَنْدُونَ اَنْدُونِ مِنْ مُوضَ كِيلِتُهُ وَارَالْعَلُومِ فَقَالِي كُنْ بِنَا وَرَقِي كَنْ تَنِي اللهُ وَبِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اله

هنشریت موسوفی کا انتقال عربهٔ تبریر دروز بدههٔ نیم اسپتال میس دواروقات سیدهمل آبید بینا درورهافر ماتی دس کے بعض کلمات بیر تنصر:

'' باردانہ! فغان محام میں کو نتنج اور تاب عطافر ماہ باردانہ! «فغان تبام زن کے ہاتھوں کے 'نگول کو تقواروں سے بدل و سے مہار الدا محام میں کے پاؤں کی خااک کو دائس نہیں ایٹم ہم بتا میں رہا

همترت اقد س منتی رشیدا تعداده میانوی را به الند بلید که جیادی حادات اور واقعات کو اینی آه کلموں ہے و کیلئے والے ورجنول کین بلک بیشتر ول افرادواب بھی زند و ہیں۔ دھنہت گا '' سند نامہ جیادا فاقات النان ''آپ کے فرامرو والول کی بہتر زین تقدم ہر ہے مآپ نے اپنی وصالا میں اسیع متعلقین اور احیاب کو بہت تا کید کے ساتھ جیاد میں فی اثرات کا تعموم ہوں۔

بد در العلوم الناسما میں مقامہ مؤدگی گاؤن کے ٹُٹُ الدیث ہے دھنے موال نا الحقی فظام الدین شامز کُل دختہ الشہ ملیہ کا فہر پیشنہ جہاد اور مجام این سے تعلق اور شش میت ای معروف و مشہور چیز ہے۔ 1999ء میں آپ نے اسان آباد میں منعقدہ الیک تیمینار سے فطاب کرتے جوے امریک کے خلاف جہاد کا فتو کی ویادوران کے بعدرونہ شہادت تک آپ ہر طرق کے سیائل اور مصاب کا سامنا کرتے ہوئے داوین میں بیٹ ہرد ہے۔

افغانستان اور کشیریں شہید ہوئے والوں کا خون تو منا رئین الی آر انواں پر قرعک رہے گا جس کیلئے بیٹینیا صحیح وفتر بھی نا کا می دون کے وکیلن نوم ۲۰۰۳ و تک مانو و بر بدکی جن نمائندہ تنظیموں نے جہاد وشہاوے کی بہار آخریں روایات کومرز مین افغانستان و کشیرز ندور کھا۔ ان

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF كے نام مندرجه ذیل جل: 🕕 تركة الجهادالإسلامي 🕜 حركة المحامد ك جعية المحامدين 🕜 جيش فرصلي القدعلية وعلم آج بھي جب ۾ سمت جهاد ومجامد بن کينينه مصائب ومشڪلات کي ملغار ہے،علاء ويوبند ك نام يواج فتم ك طعنول ہے بياز ہوكر اينا سفر جاري ركھے ہوئے ہيں۔ ويوبندكي غاك بي تبيت ركف والمع عن في ماركا انداز وا تبول بي زياده غير ول كوب علاء دیویندمیں سے حضرت مولا ناجم مسعوداز ہر کا جہادی لنہ بچرکنی زبانوں میں تر ہمہ ہو کر پوری و نیامیں کھیل چکاہے۔ عرب اور پورپ کی مختلف اسلاق ویب سائنس نے مولانا کیا ئے بہت سے رسائل انفرنیت برجھی جاری کرر کھے جیں۔ آپ کی بعض جہادی سب اور رسائل جن كَ يَن أَنِي الدِّيشِ تِهِب عَيْد بين، مندرجه ذيل مين. فضائل جہاد (علامہ ابن النحاش كي تتاب مشارخ الاشواق كي ايمان افروزتشر يح). 庙 اےمسمان جن ۲۵ جهادر تمت مافساد؟ جبادا يك محكم اورقطني فراينه 🕜 🏲 زادي ململ ماادهوري؟ ۵ سات دن روتی کے 7 ارے ٹیں 🕜 ول کی آئی 🛭 سراغ القيقت 11200 🛭 روزن زندال ے 🕥 متكرات زنم 🔕 زادياند Sp. 0 🕒 يېود کې حاليس ښاريال ۵ وروس جهاد ه لطف اللطف و خطیات جہاد 🕜 تخذ سعاوت العليم الجماد 🛈 رنگ ونور

فُخْ الْحَدْ اونی معارف آیات الجهاد
 حضرت مولا نافعنل محدز یدمجد ام نے بھی جہاد پر کئی قابل قدر کت تحریر فر مائی ہیں۔ جن

میں سے '' فوزوات النبی ا'' بیرآ پ کی کتا تیں خاص طور پرقائل مطالعہ تیں۔
علاء دیو بند کی جہادی خدمات کے آخر میں ہمتح کیے طالبان کا اگر کرنا ضروری سجھتے
ہیں جنہوں نے چود وصدی بعد ایک عمل اسلامی حکومت قائم کر کے دکھادی۔ اس وامان ،
ان جنہوں نے چود وصدی بعد ایک عمل با امبالغہ دئیا کی کوئی حکومت ان کا متا بلے نہیں کر کتی۔
ان جمعی طالبان کی کوئی مفصل تاریخ کلھی جائے گی اس میں علی او یو بند کا گذائر واتو شرور ہی
آ کے گالئین ناوافقان حال کیلئے اتنا کہنا منہ ورکی ہے کہ اس تح کیا سرتم کا کتا تی انہی دین ا

محمِ مقصودا حمراني كتاب "ميں نے كابل بستے ويكھا' ميں لَكھتے ہيں.۔

من تحرکی طالبان کافکری طور پر تعلق اجسنت والجمد عت سے تضاور پروتعہ ان کی ایک بوری کا کہ بیت میں طالبان کافکری طور پر تعلق اجسنت والجمد عت سے تضاور پروتعہ ان کی ایک بیت علی میں کا بیت میں میں کہ بیت ہے تھی البذا طالبان کی سام و یو بنداوران کے نظر بات سے بھم آ بنگی اور دلی ایک ایک قدرتی بات تھی ہے ۔ یہی و ورشتہ تھا جس نے ملکی سرحہ وں سے صرف افظر کر کے ووٹوں مکوں کے رہنے والے مسلمانوں کو انتہائی قریب کردیا اور یوں محسون ہوئے ویسا پاکستان کے دین مدارس میں مورچہ زن سب طلبہ مدارس میں مورچہ زن سب طلبہ مدارس میں مورچہ زن سب طلبہ ایک بیت کے موتی جیں ۔

مجت و وُظریے کے اس رشتے میں اگر چرکئی بار دونوں ہی طرف ہے اوگوں کو کرئی مخت مختات کا سامنا کرنا پڑا، چنا نچ طالبان کا نام کے کر پر آستان کے بنی مدارس پر 'وہشت گردوں' کی تھیپ تیار کرنے کا الزام لگایا گیا جبکہ پاکستان میں ردنما ہونے والے مختف فسادات کوفر قد داریت کا نام دے کر طالبان پر غذہ بی اختیاب ندوں کی ہمایت کا الزام عالمد کیا گیا ۔ گر کرا پی تک ادر بیٹا در سے لئے کر کرا پی تک ادر بیٹا در سے لئے کہ فقد حار تک طالبان ایک ہی رہے اور آئ بھی ایک ہی ہیں۔ جس طرت پاکستان کے مدارس میں پڑھے والے طلبہ نے اپنے افغان طلبہ بھا نیوں کا ساتھ و بایا گی ایسے ہی افغان طلبہ نے ہیں ان کے سات بھی ان کے مدارس میں بیٹا ہوں کی اور ہرائی مرحلے پران کے کام آئے جب آئیس ضرورت پڑی۔ بھی ان کے سالبان کو خواج بیمان یہ بیان یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ' دیو بندیت' بی کے اس رشتے نے طالبان کو خواج بیمان یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ' دیو بندیت' بی کے اس رشتے نے طالبان کو خواج

مخواویا کشان کے ان کم نظر لوگوں کی نگاہوں میں مجرم بنا دیا جومسلک دیو بند ہے افسال ف

رائے رکھتے تھے اور پھراک جرم کی پاواش میں طالبان کوان لوگوں کی جانب سے افسون کے حد تک ایک مخالفت کا سامن کرنا پڑا جوشا پر فیر مسلموں نے بھی نہ کی تھی ہے ہم مخالفت کا پیسلسلہ از یادہ شدچل سکا کیونکہ طالبان نے اپنی بے لچک اور معتبوط پالیسیوں سے ٹابت کرد یہ کہ وہ دفق کی آآواز لے کرا تھے ہیں جمق بات کہتے ہیں جمق بات سنتے ہیں اور حق پر جی مرتمان کا شیوہ سے پے''

نیٹھیک ہے کہ جب ہے آ زمائش کی ہوائیمی چلی چیں، پچھ دیو بندی نسبت رکھنے والے اوگ طالبان کوخواب ہریٹاں کی طرح مجولنا جا در ہے جیں، چھ بھیدنیس کہ کل اس نسبت کا مجھی اٹکارکر دیا جائے کیکن ایسے حضرات کو یا در صنا چاہئے کے قوم کا حافظ اتنا کمزونیس کہ وہ شب دروز اسے بچول جائیں وجب آپ کی ہرتقر ریکا اول وآ خرما بحد ممرالمجا بد حفظ القد تعالی شے اور آپ کی جیکٹوئی تان طالبان پرٹوئی تھی۔



اد في خدمات

## علماءد بوبند....زبان وبیان

ا ً مراوب صرف تصورا تي اورتخيلا تي د نيا آيا د کرنے کا تامنييں بلکه په جيتي ما ُتي زندگي میں زمان و بہائ کی دلکشی ورمنائی کاعنوان نے تو یقین جانیئے اردواد ہے کی کوئی تاریخ بھی علیا ۔ و نو بند کی کاوشوں کے بغیر کمل نہیں ہو تکتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علیا ۔ نے فارتی اور عر نی ترا یب کے ذریعیاردو کے دائن کو بوجھل بنانے کی ٹادانستہ ٹوشش کی ہے۔اردو ز بان جیسا کہ ماہم من بتائے میں کے گھاٹ گھاٹ کا یائی ہیے ہوئے ہے۔ اس میں مختلف ز ہانوں کے الفاظ ہاتھ یوں نثیر وھنگر ہوجاتے ہیں کہ اجنبیت کا احساس ہاقی نہیں رہتا۔ اس لیےصرف اتنی بات بڑ کڑ قابل احمۃ انٹی نہیں ہوسکتی کے دیگر زبانوں کے الفاظ وضرب الامثالَ وكيوں استعمال كميا ميا۔ البتہ بـانك تارىخى حقیقت ہے كه انگریزوں كی طرف ہے ار دو کی ترقی کیلیے قائم کرد و اولین ادار ہے'' فورٹ ولیم کا ٹی'' اور'' اور نیٹل سوسائی'' کے بعدارہ وزبان عربی اور فاری کے بحانے اگریز می ہے ٹریاد ومثاثر بوئی علیا ، کا طبقہ جواس وقت ہجا طور پراگلر مز ک تعلیم کے مخالف تھا، اس دائرہ اثر ہے باہر رہا اور دو عرلی وفاری الصطلاحات بي استنهال كرتار ماية أن اردوزيان عن قابليت في پستى ف يدون و تعالات کہ اچھے فیا سے پڑھے لکھے اوگ بھی'' مشتررہ قومی زبان'' کا مطلب نہیں جانتے اور عبدالماحد دریا بادی کے بقول اردو کے اویب اعظم مولانا آ زاد کی'' تذکر ہ'' اور'' غمار نَاظُ اللهِ اللهِ عَلَيْ عِنْ عِنْ إِلَّهُ مِن إِنْ طَالات مِينَ جِبِ اسْتَمْإِلَ اور الوواع عِنْ القاع بھی عر ٹی کے گؤ ڑ جھے اور آنٹیل لفظ شار جو نے لگیس ، اگر کو کی مختص علا و کی اردو مراعمترانس \_ تو بالكل ورست ہے۔ تیج یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہٹی جاہئے کے فتی کتابوں میں ہرجال فی زبان کا استثمال ضروری ہوتا ہے۔ اے علم فقہ ہے مالکل نابلہ مخفی اگر

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

'' مالنگيري'' ڪاردورتر جمه کومشکل بتائي تو بالکل بجاہے۔

علاء و یو بند کی تصنیفات نے اردوزبان کو جو ذخیرہ عطا کیا ہے، اس کا اندازہ "تالیفی خدمات" کی تفصیل و کی ترزلگایا جاسکتا ہے۔ بانی ووار العلوم، یو بند حضرت نافوتو کی کی تمام ملمی کتب بھی اردو میں جیں۔ قصائد قامی آپ کے اشعار کا مجموعہ ہیں۔ اس جی سے "قصیدہ بہاریا" کے پیاشعار طلاحظ فر السیے:

جیوں تو ساتھ سگان حرم کے جیرے پھروں
مروں تو کھائیں جمھے کو بدید کے مور وہار
اڑا کے باد میری مشت خاک کو پس مرک
کیرے حضور کے روضے کے آس پاس خار
ولے یہ رحبہ کہاں مشت خاک تاہم کا
کید جائے کوچہ اطہر عین جیرے بین کے غیاد
ایس اے درود پڑھ کر ایس پر اور اس کی آل پہ تو
جو خوش ہوں تھے ہے وہ اور اس کی عزت اطہار
الی ایس پے اور اس کی عزام آل پہ بھی
دو رحسیں کہ جدد کرنے شہ ان کا خار

حضرت شیخ البند کے اشعار کا مجموم " کلیات شیخ اسید " کنام سے پہلے حضرت اولانا سید اصفح مسین صاحب نے اور آب وائند الوسان شاجبہن بورن نے مفید اضافوں کے ساتھ شائع کرویا ہے۔ حضرت شکون کی وفات پر کیے گئے م مجے جس سے چندا شجار ملاحظ فرمائیں:

انگل کر سمس نے آبادی سے صحوا او کیا مسکن چنن ہے دشت اور گھر شن ہے دیرائی کی وہرائی ووسحوا و کیجنے سے جس کے شریاد آبی جاتا تھا اب اس کو یاد دلوائی ہے میرے کھر کی وہرائی گہاں لوٹیس کہاں ترجیں کہاں دل تحول مررد میں جگر خوں کرتی ہے دار ڈنا کی شک میدائی

کف افسوس طنے کی ن ہو ہاتھوں کو جب مہلت کریں کا ہے ہے چھر زخم جگر کی ہم مکسر انی جھوم رنج وغم جوش بکا کی صدنییں، اب ہم سرایا ول بنیں یا چھم، ہے یہ بخت جیرانی

حضرت مفتی ہم شفیع '' کاارود وفاری کلام'' مشکول'' کے آخر میں شاکع ہو چکا ہے، آپ جب مدینه منور وتشریف لے گئے تو او ہیں آپ نے مشق ومحبت کے تاثرات میں ڈولی ہوئی ایک احت کمی افعت کے بداشعار پڑھے اور انداز ولگا کمیں کہ کس عالم جذب ہیں کے گئے ہیں:

> ير بيش فل كند فعرا ب درم ب نیم نام خدا، روض جنت میں قدم ہے یج فکر خدا کہ سامنے محراب نی ہے پچر عدر خدا صر با پچر بحر ہے مرا اور ترا تشقی قدم ہے پچر بحر ہے مرا اور ترا تشقی قدم ہے محراب تی ہے اک اکوئی طور ول شوق ہے لبریز ہے اور آنگھ بھی نم ہے يجر معت دربان كا اعراد طا ي ا۔ ور ہے کی گاہ ندگی چڑ کا عم ے بدان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہ ب ڈرؤ تایخز سے خورشید یہ دامال د کھیر ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ وحشم ہے م موے بدن بھی جو زبان بن شے کرے تھی کم سے بخدا ان کی عنایات سے کم سے رگ زاک بیش محت ہو رسول عربی کی جنت کے فزائن کی لیمی نیج سم وہ رحمت عالم ہے شہ اسو، و اتم ود سيد كونين ہے آتائے ام

وہ عالم توحید کا مظیر سے کہ جس میں شق عندمغرب عرب عان تم ل نعت رسول عرفی کنے کو بے چین عالم ہے تخیر کا زبان ہے نہ تکم ہے حفرت قارنی محمد طیب کا احتیه کام بھی بہت مقبول ہے۔ آپ نے ایک نعت کبی یڑھئے اور دیکھنے ،ول کی دنیامیں نہے جذبات حشق ومحت انگزائی لیتے ہیں: نی آرم، شفی اعظم، ذکھے ولوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستانے، کورے ہوئے ہیں سلام لے لو شکت کشتی سے تیز دھارا نظر سے روبوش ہے کنارا نہیں کوئی تاخدا جارا، خبر تو عالی مقام لے او قدم قدم ير يه خوف رېزن ، زين بھي دغمن فلک بھي وغمن زماند بم سے بوا سے برگئن، تنہی محبت سے کام لے لو مجھی تفاضا وفا کا ہم ہے، بھی مذاق جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم ہے، خبر تو خیر الانام لے لو یہ کیسی منزل یہ آئٹی ہے، نہ کوئی اینا نہ ہم کسی کے تم این امن میں آج آقا تمام اینے غلام لے او بيدل عن ارمال باليخ طبيب مزارا قدس بيرجاك أك دن ساؤں ان کو میں حال ال کا ، کہوں میں ان سے سلام لے لو حضرت مواا نا مناظر احسن گیلانی "اردونثر کے تو بادشاہ تھے ہی ، ان کا قلم حدود سرحدول کے قیودات ہے ناواقف تھا انگرنظم میں بھی ان کا یا یہ بہت بلند ہے،ا یک و شريف ملاحظة كري

MANAGER STATE STAT نے فشل نہ احمائے، نے دین نہ ایمائے آمد بدوت بتكره لے خاتم جاک محریائے، با سنت بریائے ويدؤ كريان، يا اشك فراوان آھ بدرت بگر، اے خاتم تاك و فغانے، با شوزش ينبانے والش جرائے یا مثل بریانے آمد بدرت بنگر، اے خاتم اے بروں پر بروں کے دیج پر دیج اے آگہ توئی افر، ہر کہتر و ہر مہتر في المما والخشر، ال التي لل كور للاكبر والاصغر، اے طعب تو مظیر للامل والآخر، اے رقم جیاں چید آقائے کرم محتر، آبد بدرت الگر حفزت مولا ناتقی عثانی کا منظوم کلام بھی خوب ہے۔انتہائی عاجزی اور یے کمنی کے جذبات ہے معمور مناجات اللّٰبي كاا يك نمونه ملاحظ فرما ميں

مجھے زندگی میں یا رب!سر بندگی عطا کر کو سے دل کی ہے جس کو شم عاشقی عطا کر سرے در کی چمک ہو، تری یاد کی کسک ہو مرے دل کی دھڑ کنوں کو نئی ہے کلی عطا کر جو تھی سے لو لگا دے، چو چھے مرا بہا دے مرے فید کی زبال میں مجھے شمر بی عطا کر میں سفر میں سونہ جاؤں، میں بیمیں ہے تھونہ جاؤں میٹران کی جا جی عطا کر بیٹری دور ہے ابھی تکور کے واق و شوق منوال کی جان کی مطا کر بیٹری دور ہے ابھی تک رگ جان کی مطا کر

TOUR MENTERS TO THE

SANGE SANGES AND SANGE

جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور پھی عطا کر نجی از شعور پھی عطا کر نجی از شعا کی ہے بھی دوستوں کے جھرمٹ میں دو میکسی عطا کر کہیں جھی لوڈس نہ جا کمی بیاند ایرے بہایوں کے جو دلوں میں نور کردے، وہ روشی عطا کر بھی ہو ہو ہو کہ وہ قبل کو دو فیض در عارفی عطا کر مرے قلب کو دو فیض در عارفی کے عطا کر مرے قلب کو دو فیض در عارفی کے عطا کر

اروون میں یا مخصوص حضت مواہ نا مناظر احسن گیلانی کی النبی الخاتم ( صلی الله طبیہ و کئم ) ایک شاہ کار اف میں آپ کے قلم کی و کئم کی میں شاہ کار کی حیثیت یکھنی ہے۔ اس کے ابتدائی پیرا آلراف میں آپ کے قلم کی

جوالا نیال بورے مروح پر ہیں۔ ماہ حظہ فرما کمیں

EXPANATION PARTAGEN PARTAGEN

''لوں آئے گوتو سب ہی آئے ، سب میں آئے ، سب جگر آئے (سلام جوان پر) کہ بری بخش گھڑ ہوں میں آئے گوتو سب ہی آئے ، سب میں آئے ، سب جگر آئے کے لیے آئے ۔ نہا کیا اور پری بخش گھڑ ہوں ہیں آئے ۔ نہا کیا اور پہنا تا ہی سرف الکیہ جو آیا ہور پھر بھی نہیں دو وہا، نہا کا اور پہنا تا ہی جائے ۔ برا حادور پر حادور پری خادور پر حادور پر حادور پر حادور پر حادور پر حادور پر حادور پری کا اس جائے گھڑ ہے گئے ۔ برگز پرون کے ساتھ کھڑ ہے گئے ۔ برگز پرون کے اس کیا گئے اس کو اس کو سے اس کو سات کو ہوت کے ساتھ کھڑ ہے گئے ۔ برگز پرون کی برائی کو ہوت کے ساتھ کھڑ ہے ۔ بھر سات کو سے اور اس نے سوائس کو جو سات کو ہوت کے اس کو گئے ہو سات کو ہوت کے اس کو گئے ہو سات کو ہوت کے اس کو گئے ہو سات کو ہو الوں نے بایا تھا جو آئے ۔ برس طر ن برد کیا والوں نے بایا تھا جو آئے

بھی ای طرق بیچانا جاتا ہے اور جیشہ بیچانا جائے گا جس طرق کل بیچانا آمیا تھا کہ ای کے صرف ای کے وال کیلئے دات نیکن را کیا ای کا چرائے ہے جس کی روشن ہوائے ہے۔' حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکر لیا گی'' آہے بیچی حصاول ''اور حصرت مولانا مید اصغر سین صاحب گی' خواب شیرین' شاہ کارکا درجہ رکھتی جیں۔

معنرت مولانا بوسف لدهمانوی شهید گی''شخصیات و تأثرات'' میں بہترین شخصی خائے موجود میں۔ایک مونہ ملاحظ فرما میں

" أن كاون يا ستان كي ملي ووين تاريخ مين الك المناك سانحداور جال كداز الميدلي

حیثیت سے یادگارر ہےگا۔ آئ اقلیم علم کا تاجدار، مند والیت کا صدر تشین، گلش دین کا باغبان، جریم نبوت کا پاسبان، ولی اللمی سلسلہ کا ایمن، قاسی حکمت کا راز دان، انوری علوم و معارف کا دارث بغلم و معرفت کا بحرمواج، اسرار شریعت کا تکت سر سرد، میادت کا گل سر سبد، سید زکر یا کا گفت جگر، شیخ آدم بنوری گی آئی تھے کا تار جمینی خانوادہ کا چشم و چرائ، دود مان نبوت کا جانداور سیادت وقیادت کا آقی بوزیا کے افق سے خائب ہوگیا۔ تاری شیخ السیدالا مام محمد بوسٹ البتوری والسیدالا مام محمد بوسٹ البتوری السیدالا مام محمد بوسٹ البتوری والسیدالا مام محمد بوسٹ البتوری والسیدالا مام

1.4 DRAW SYDRAW SYDRAW

SAUGHT SAUGHT TO THE SAUGHT SA

موت کوئی اچنیعا چیز نبیس که اس پر حیرت و تعجب کا اظهار کیا جائے۔ بیسنت بنی آ دم بے بیمال کا آتا ہی جائے کی تمہید ہے بیمال جوبھی آیا جائے کیلئے آیا ،سرائے عالم کا ہر مسافر مزل عدم کا راونو روہے۔

## لــهمــلک بنادی کـل يـوم لـدوا لـلـموت وابتوا للخراب

الم المراز المر

گے۔ ابن کون اظلیار میں ؟ کون دل فکار میں؟ مدرسیس اہرام ہے کدائ سے حبوب باقی چیکے سے حبوب باقی چیکے سے حلاق اللہ اللہ علیہ و کا اللہ علیہ و کا اللہ علیہ و کا اللہ علیہ و کا آخر ہیں اوار آئی تھی، بند ہوگئے۔ "جناس تحفظ تم نبوت" اپنی میٹیم نبوت اللہ علیہ کہ اللہ علیہ و کا قلہ سالار چیم گئے۔ مدارس عربیہ کی تشیم "وفاق المدارس" میں گھر کھر ہاتم سے کدائ کے امیر و قافلہ سالار چیم گئے۔ مدارس عربیہ کی تشیم" وفاق المدارس" میں گھر کھر ہاتم سے کدائ کے این کونسل مر

سکوت مرگ طاری ہے کہ اس کی روٹ رواں نکل ٹی۔ اہل قلوب مضطرب ہیں کہ ہے۔

جو يحيّ متح دوائ دل وه د كان اپني بره ها گئ

اہل نظرتصور جے ہے ہیں کہ متابیء ین دوائش کٹ کی ، ملاء بہوت ہیں کہ ملم وفتے ہمہ کی بساط الٹ گئی۔ حال نظرتصور جے ہیں کہ متابیء ہیں ہوائٹ کی ساط الٹ گئی۔ دانشوروں کو تم ہے کی فضیلت و سیادت کی مسند خالی ہوئئی۔ اہل حق سراہیمہ ہیں کہ ان کی دخیات و مر لی اٹھو گیا۔ عالم اسلام منجموم ہے کہ ملت ایک دید دور را ہنما ہے محروم ہوگئی۔ (شخصیات و تا ثرات ہیں ۱۳) معظرت مولانا عمرتنی ختائی کی کتاب '' لفوش رفتیاں'' کا ایک ولیجپ اور پرلطف اقتباس پڑھیں اور محتلونا ہول:

'' جانتا ہوں کہ بدروح فرسا واقعات پیش آ بیکے، مانتا ہوں کہ ید نیافانی ہے اوراس
میں بھائی جان جسی ہتی کھیلتی اور چہلتی مجلتی شخصیت کا لیکا کید اٹھ جانا کوئی پہلا یا نیاوا تھٹییں
جے تشکیم نہ کیا جائے لیکن ول بیس رہ رہ کر اٹھنے والی اس ہوک کو کیا کروں جو بھائی جان ک
جے تشکیم نہ کیا جائے گئیں ول بیس رہ رہ کر اٹھنے والی اس ہوک کو کیا کروں جو بھائی جان ک
میں کیکیا بہت اور جسم میں جمر چمری پیدا کرویتی ہے۔ ہر وقت، ہر آن اور ہر لیح سامنے رہنے
والی اس وکنش تھور ریکو کیا کہوں جس کے ہارے رہ رہ کر یے حسوس ہوتا ہے جیسے وہ ابھی سامنے
والی اس وکنش تھور ریکو کیا کہوں جس کے ہارے رہ رہ کر یے حسوس ہوتا ہے جیسے وہ ابھی سامنے
مسکرا ہوگوں کے کھول بھیر تی خمووار ہوگی۔ اور ہیوٹر راؤ کا خواب جوالیک ہفتہ سے نظر
وے گی۔ غموں کے سارے بادل چیسٹ جا کئیں گے اور بیڈ راؤ کا خواب جوالیک ہفتہ سے نظر
آر ہا ہے بیک بیک ختم ہم جو جات گا۔ ہر گھڑ کی کا نوب میں گو نینے والی اس مجت بھری آ واز کو کیا
کروں جو ہر پر بیٹ نی کے موقع پر تسلی اور سالوں کا بیغام بین کر سائی دین تھی اور اب بھی ہی سے تحسوس

MI - SANCONANCO SINCONAN - - - M

جوتا ہے کہ وہ فغوں کے اس انبود میں کیل بیک سنائی دیکی اور جمیش فی طرح آن بھی اس کی لذت و حالات سے جم و جان کا گوش گوش سکون یا جائے گا۔ وہ آواز جس نے ہر تشمن گخر فی میں مال باید، بہن بھائی اور بیوی بچوں سے لے کر ایئے تمام عزیز واقارب اور ووست

یں مان باپ مہن جمان اور بیوی بیون سے سے سرائے ماہم مریز وا قارب اور ووست احباب کے دو صلے ابھارے۔ جس نے ہر نازک موڑی، یہاں تک کراپئے آخری کھات تک احتار موالوں میں کی فرداری منہ جوائی جس نیاں عوصہ تا علم دولاں وورد از در است

ا پنوں پرایوں سب کی ڈھارس بن جائی۔ جس نے ایک عرصہ تک ملم واد ب اور دین وسیاست کی تخلیس زندہ رکھیس اور جس کی نغمہ ہار چبک سے لا جور کے بعمی واد کی حلقہ اب بھی مترثم ہیں۔ سر رات سرار سرار سرار کی میں میں میں میں میں میں میں اور کی ساتھ اب بھی مترثم ہیں۔

کیسے بیٹین کرلوں کہاب وہ جینے جی دوبارہ سنائی ٹہیں وے گی ہے زمزموں ہے جس کے لذت کیم انٹک کوش ہے

ر مر مول ہے ہی کے لات میر اہلا کون ہے کیا وہ آواز اب جمیش کے گئے خاموش ہے

کیکن نہیں!اب یہ بیتین کرنا پڑے گا قدرت کے توانین اٹل جیں اوراس متم کی جذباتی شاع کی سے ان کامنہوم بدل نہیں کرتا۔اگر کوئی بخت سے بخت محنت یا بڑی سے بڑی قیت کسی جانے والے کو واپس لاعلیٰ تو میں سب سے پہلے اپنے بھائی جان کوموت کے پنجوں سے چین

جا ۔ والے دو اور ان السمی تو ہیں سب سے پیلے اپنے بھائی جان دوسوت نے وجوں سے میں گراس' کا شانے زگی'' کو دوبار وخوشیوں ہے آ با دکرنے کی کوشش کرتا جوابھی چندروز پہلے تک مسرتوں کا گہوار و تھا ادرآئ آنسوؤں میں بہدریا ہے۔ اگر کی بڑی سے بڑی قربانی کے

ذرايدكى كى موت كومو خركر ناممكن جوتا تو مين سب سے بيبلے بھائى جان كواپ ان شكت والدين كى سامنے الكفر اكرتا جنهوں في اس ضعيفي ميں بستر علالت بدائيے بينے كا رخم سبا

ب اليكن تقديم كے فيصلول بيس اس اگر مكر كى مخبائش فييس، ميس كيا اور مير اصدم كيا؟ اوراس صدے كودور كرنے كيلئے ميرى كى قربانى كى حقيقت كيا؟ اس زمين كے سينے پرسب سے برا

صدمها بو بکرصدیق "،عمر فاردق" ،عثان تَّن " ، علی المرتضی ،صدیقه عا نشه ، فاطمة الزبرة اورتمام صحابةً نے سہاتھا۔قربانی چیش کرنے کا لفظ رسول کریم صلی القدعلیہ دسلم کے ان جال شاروں پر

بختا تھا ادرا گرکوئی بڑی ہے بڑی قربانی کسی کی اجل کے فیصلے کوٹلاعتی تو و ویقیینا سرکار دوعالم محمہ مصطفے تسلمی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کر

سے کی اللہ تکلیدہ ہے سرک ایک س کے بدے ہی ہرادوں رکھ بیاں چھاور س ویتے۔ لیکن حکیم وعلیم کا بنایا ہوا یہ کارخانہ حیات کوئی بٹسی کھیل نہیں ہے جس کے فیصلے آرز دؤں ،تمناؤل اور حسرتوں کے مدار پر گروش کیا کریں۔ تم ایک محدود دائرے میں رہ کر

سوچے موہ تہاری ساری تمنا عیں اور حسر تلی ای تک وائرے سے وابت ہیں۔اس دائرے

اردو زبان کی گھر گھر اور قربیہ اشاعت میں علیا ، ویو بند کی صرف دو کتابول تعلیم الاسلام اور مبتیق زیور نے جوکر وارادا کیا ہے وہڑی بردی ادبی خدمات پر بھاری ہے ۔

عربي ادب مين بهي معنزت مواد نااعز ازملى صاحب كي " نخجة العرب مع حاشيا". هفرت مواد نامحمه يوسف بنوري كي " نخجة العنمر في حياة الانور" معنزت مفتى محمة شخص كا عربي كلام " أهميات" اور حصرت علامه انورشاه تشميري كاحيار سوعر في اشعار پرمشتمل رساله "ضرب الخاتم على حدوث العالم" مفيدا ضافية ارو يج جاسكة جين \_

چلتے چلتے محققہ العنم فی حیاۃ الانور'' کا ایک اقتباس بھی ملاحظہ فرر نے جا کیں جو استاد وشاکرد(علامه انورشاوشٹیمیزن اور سولا تاحمہ یوسف بنوریٰ) دونوں ہی کے اولی کمال کا آئینہ دار ہے۔

الشيخ و تعبيراته الأدبية في أبحاث فقهية وحديثية

نعم، إن عامة صنيعه في ترصيفه و ترصيعه و بما يشبه في إيجازه و إطنابه كلام سيبويه في كتابه، أو ابن الهمام في "تحريره"، ولكن أين السيرافي ليحيره وتحبيره؟ وأين ابن اميره لتقريره وتحبيره؟ وأين يؤتى بأميره لتصويره وتبسيره، فدونك اعتباراً بمن غبر، أو استعباراً بالعبر، وإياك و المملام على أحد من الأعلام، فإنهم على علم و قفوا، و ببصر ناقد كفوا، فلا تهرف بما لا تعرف، وأحمد عند التنكير ينصر ف.

من پیر تشکیده سند کیره میدانند قاکل حیدرهٔ پاوگ کا مقال آسما دو یو بندگی او کی خد بات آماد و خد آماری به

تجاو زما القصد، والله الموفق.



اسالحالحال

NO IN DISTRICTIONS OF THE PROPERTY OF THE PROP

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

### مسيرتير عيد أمرار بندے

ا گفت خوات میں آپ ان بستیوں کے مختصر طالات زندگی پڑھنے جور ہے ہیں جون بیسی وقت کے مایہ نازمنسری بھی ہیں اور اپنے زمانے کے مایہ نازمنسری بھی ہیں ان بیسی وقت کے مایہ نازمنسری بھی ہیں ان بیسی وزمانے کے مایہ نازمنسر جونہ تین ہی ان بیسی ان بیسی خوا میں ان بیسی ان بیسی ان بیسی ان بیسی ان بیسی ان بیسی میں اور بخر واکھاری کے طاق ولی کی دنیا بدلے والے مبلغین بھی ہیں اور بخر واکھاری کے طاق ولی موقیا ہی بھی ہیں ان بیس بخر معرفت کے شاور صوفیا ہی بھی ہیں اور نامور اہل قلم ماہل ملم ان با بھی ہیں اور نامور اہل قلم ماہل ملم ان با بھی ہیں خوشیدہ تین واسی لوگوں کیلئے آیک مثال تھا ہم جیسے تہی واسی و تی واسی لوگوں کیلئے آیک مثال تھا اور بھی واسی و تی واسی لوگوں کیلئے آیک مثال تھا اور بھی تو ہدے گذار ہیں ہیں ہے میں ان بھی ہیں ہور بھی تھا اپنے اپنے میدان ہیں ہے مثال تھا اور بھی تو ہدے گذار ہیں ہیں ہے مثال تھا

ینا کرون خوش رہے بڑاک وخون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

#### كالهم الطوم والخيزات

BAT OF THE YEAR PROPERTY OF THE

### حضرت مولا نامحمه قاسم نانوتوي ٌ

والووت ما آپ قصب نانور شکل مبارنیورش شمیان ورمضون ۱۳۴۹ ایداد دیدانوه مندانده و فات ما استرندادی الاولی ۱۳۹۰ ایدروز گام است آپ و نیات رمفت آسانگ ما تعلیم ایر آپ نے وابو بند میں فاران دورم کیا کی ابتدائی آلے فال پڑھیں ما جیرونانی جاہد شاوم پرافتی و بادی سے عوم عدرے کی آئیل کی ۔

مضيوران ملاو رصنت موان يعموك في صاحب الدراكش شارط أثرا الموائل الوي آب

كالالزاما لذوي ي الحد

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

-877732-97863 ALBERT 186

آر رئیں ۔ فراغت کے بعد آپ نے میں افرادر میں ان اور میں ان ان میں ان ان ان ان کے ساتھ دوں ہ انر رئیں کا سلسل کی شروع کرد یا تھا۔ صفرت کئی اکبتہ مور انگرو جسن دایو بقد کی دعوا خاصر ان امروی مواد ناخیم مجمومید ہیں مراہ آ یا می امراء اوانا فیش اُسن مُلُوسی اُوآپ نے اور مُحدا وردی میں صدیت کی آن فیس پر معالمیں۔ میں صدیت کی آن فیس پر معالمیں۔

معت والمبازت أرآب في شائل المشارع هنرت حالى الداد الله مبازات المساوري في المساوري المساوري المساوري المساوري الم يرجع في الورسوك والنسوف مجمع وتازل على ترفيق مجمع المعاد المان المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري والمان في ملى القرائوي أرباع أمرة المحالات المساوري المساور

'''اگر این کی گزاروں کا خراقی کئی قرید کر جو جائے اس مان شایع چاہے ترکین کہا جائے گا کہ ہے ان کی اوم رازی اوام قرائی ہی گئی موٹی جائے ۔''

آپ کی مشہور انسانیق سے قیل۔ آخر میرول پٹر ایر آخذ میر اندائل اقتب دیاہ ۔ الاسلام آخضیہ اوری کید آجہ الاسلام البلا ثبا آخذ اشہیر امباعث شرو بنیاز پر رد جمال قاکل الویش فروری ارد بور ارد بیس وقیرہ

التم كارة من ما معدد ۱۹ مل ولك آزادق بمن آب معفر مناما في مد حب كندالقا وكار من شكال القوم ومن كن فعفر مناما في صاحب عبراد رحوا ما الماسم الوقوق من من مالا المقرر العسف أب كا منه من والاجتمامات والاناماد والانامؤم ويوبندكا في مراس بنارة بالمواسلام كام موقود قفيد ور المعطائل مناه المام والانتجمامات والاناموم وأوبندكا في مراس بنارة بالمواسلام كام موقود قفيد ور المعطرة الدانات كافل فقاست وصادفا بنارة وا

عزيده الانت ولينت كيليه عنويت وما ومناظر حسن كيزوني كي المواقع قامي الإحيس

#### فالإرعاقي

### حضرت مولا نارشیداحد گنگوییٌ

ولا دسته المقشب الأرنز وهنفرات مولا كالشيع المركشُون كي واروت باسعاديث قلب. التكووفعية مراث كشاتيك كوراتي موالا فالاتعادة كالإساري ورشينه بوقت مياشت ووفي .

شروش به آب بهناه وقت المنافشة وسديك المناام على الارتباع الموسك بالمرابط المستحد المرابط والمستحد المرابط المر المناب المنافج و ومرج مست زياد وهر ميان بين حالي الارتشر بواسحان منت كي النام أن يزي آب بالمرابط المرابط المرا

الانعند، والجازية ... آب النفرت حالي المهاجب النفرة الانتها الموسط الدركتور المع الرفعات الارت عالى صاحب في آب كوفلانت الاراجازية البعث عنايية في الأر التعاليف المفاوي الثيري كيا كالملي شابكا رائة الساس كالعادة في تحتر ما البل هي

۱۳۵۷ نے سے میں موجود کا موجود گائی جس شرار وال معالم و مشاخ آ ہے کے فیض علمی وروحانی ہے مستنیدہ و ئے۔

ا ہم کارنا ہے۔ ۔ ۱۸۵۷ وقی جنگ میں آپ کو قاضی مترر بیا گیا تھا اوراس میں آپ نے خوب بزرجہ کے موکر حصالیا تھا۔ آپ کی بہاور کی نے واقعات بہت مشہور ہیں۔

تنسيلي عالات كيلية النترت مولاناعاش ابن ميرضي فأستمأ رة الرشيد الامعالد فرع ميل

#### استادالكل

### حضرت مولا نالعقوب نا نوتوي ً

ولا دت يه حضرت مول ناليقوب نا نوتو نن أن وازوت السفر ۱۲۴۹ ديكومولا ناملوك على الصادب نا نوتو في كل مدين موفي -صادب نا نوتو في كم ين موفي -

وقات ٢٠ ١ ما الديم رقع الله ل كوشب شنباش آب بيند ش جهما و اورشب ١٠

شنبُ والقريبُ الك بح وفات يون \_

تعلیم نے آپ نے ابتدائی تعلیم نانونہ کے مکتب میں حاصل کی ،اس کے بعد مولا ناملوک ملی صاحب ہے۔ اس کے بعد مولا ناملوک ملی صاحب ۱۳۵۹ء میں آپ کو اور حضرت ولا نا قاسم نانونو کی واپنے ساتھ دبلی لے گئے۔ مواد نا قاسم نانوتو کی کو کافیہ تروع کرایا اور آپ کو کستان بوستان اور میزان العرف فیشرون کرائی۔ حدیث شریف آپ نے شاوعبرافنی دبلوئ سے پڑھی اور معقولات ومنظولات فرضیات مام معوم وفون میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔

تد دیس ایس ایس ملم نے فارخ ہوکرا آپ اجھیر شریف میں روپیہ ماہوار مدرس اوے جب دارالعلوم دیو بند قائم ہوا تو جالینس روپ مشاہر دیدارالعلوم کے صدر مدرس مقررہ و ۔ مناصب ایس و بارالعلوم و یا ند کے پہلے صدر مدرس تھے۔ اجھیہ شریف کے پہلی ن آپ کی ذکاوت و ذہانت د کیے کر آپ کے لیے ڈپٹی کلکٹری د مبدہ منظور کرایا نیکن آپ نے ایک رکر دیا بعداد ال فریز دسور و پیماہوار اور پی انسیام فی کے عہد دیرشلے سہار نیور تشریف ایس ا

مشہور تلاشدہ مفتی انظم مند مولا ناعزیز الرحمٰن حَیْلُ ، تحییم الامت مولا نالشرف علی عَنْمَانُ ، تحییم الامت مولا نالشرف علی عَنْمَانُونَ ، شَخُ البُند مولا نامحور حسن و یو بندگی اور محدث وقت و الا ناخلیل احمد سہار نیورگ و نیہ و آ ہے کے متازم ترین الفرور کے میں۔

بیت داجازت رآپ مفرت حاتی امدادالله مهاجرتی کے میدوخلیفہ تھے۔ تسائیف اور مخلف مضامین کے علاوہ سوائ ولا نا محد تاسم نا نوتو ئی آپ کی مشہور تسنیف ہے۔ مزید تفصید تا سیلئے پروفیسرانوار اُسن شرکوئی کی "میرت یعضوب" مملوک" "ملاحظ فرما کیں۔

NOTE OF THE PROPERTY OF THE PR

#### من صحح بخارى

## حضرت مولا نااحم على محدث سهار نيوريُّ

ولادت: \_آپ ۱۲۲۵ ه ش سهار نپورش بيدا يو ي

وفات: ٢- جمادي الإول ١٢٩٤ هروز شنبه كووفات بوفي \_

تعلیم: دخظ قرآن اور ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ مظاہر انعلوم سبار نیور میں مولانا و سعاوت علی صاحب سے عربی کی کتابیں رہیں ہیں۔ پھر دہلی جا کرمولانا مملوک ملی نانوتوگ، مولانا وسی الدین اورمولانا شخ وجیب الدین سبار نیوری ہے درایات کی اعلی کتابیں رہیں۔ و دورو حدیث حضرت شاہ محمد اسحاق ولوگ سے میڑھا۔

تدریس ۔۔ ۱۸۶۷ء کے بعد مظاہر العلوم سبار نپور میں درس حدیث میں مشغول ہو گئے رائیے نے بالمعاد نے درس ویااور مدرسے کی سر برسی فرمائی۔

تصانیف ۔ آپ نے کنی رسالے لکھے،اس کے علاوہ بخاری شریف کا حاشیہ لکھیں۔لیکن آخری یا نئے یا رواں کا مدشیہ مولا نامحد قاسم نافوتو کی ہے تکھیوایا۔

ا اُتِم گارناے۔ دوبل میں آپ نے مطبق احمد بیقائم آبیا اور متعدد صدیت کی کتا ڈیل شاکٹے کیس۔ آپ ساری زندگی درس حدیث اور دینی اشاعت میں مصروف رہے۔

#### 刘德

حضرت مولا نامحمودحسن ديوبندي ّ

ولادت : \_ شُخُ البند هفرت مولا ما محمود حسن ديو بنديُّ ١٣٦٨ ه مطابق ١٨٥١ ، كو بريلي

ش پيدا ہوئے۔

وفات: ٨١ر في الاول ١٣٦٩ هيكوديو بنديس رحلت فرمالي -

تعلیم: آپ کی تعلیم کا آغاز چیسال کی عمر میں ہوا۔ قرآن مجید کا پیچے حصداور فاری کی ابتدائی کا جید کا بی علیم کا آغاز چیسال کی عمر میں ہوا۔ قرآن مجید کا تیجے حصداور فاری کی دارالعلوم کے پہلے طالب علم شخے ۱۲۸۲ھ میں آپ نے کنز، مختصرالمعانی کا امتحان دیا آئندہ سال مشکوۃ شریف اور جاریہ پڑھیں ۔ پھر ۱۲۸۲ھ میں کتب سحاح سند کی تختیل کی احتمال کی اور فارغ انتحال دیا ۔

اسا تذویہ حضرت مواد نا قاسم نانونو کی معولا نامجد لیفٹوب نانونو کی کے علاوہ مواد نا بشید احمد شکوری اور مولا نا شاہ عبدافتی دہلوئی آپ کے مشبورا ساتذو میں سے ہیں۔

تدریس: فارغ انتصیل ہوئے تے پہنے ہی ۱۲۸۸ھ میں آپ و دارااعلوم ویو بند کا معین حدرت بناویا گیا ہیکن رفتہ رفتہ آپ معین حدرت بناویا گیا ہیکن رفتہ رفتہ آپ کی معین حدرت بناویا گیا ہیکن رفتہ رفتہ آپ کی معین حدرت بناوی استعداداور فرائٹ فاہر ہوئے گئے اور جاریو دفیع وی تدریس کرنا شروع کی گھر 1897ھ میں مسلم نشریف اور ہنادی شریف ہمشکل ویشر بیف اور جاریو دفیع وی تدریس کرنا شروع کی گھر میں دارالعلوم ویو بند میں ورس حدیث ویا اور زبان اسارت مالنا اور کمیڈ فلم اور حدید منوروش میں ورس حدیث ویا اور زبان اسارت مالنا اور کمیڈ فلم اور حدید منوروش میں ورس حدیث ویا اور زبان اسارت مالنا اور کمیڈ فلم اور حدید منوروش میں ورس حدیث ویا اور زبان سارت مالنا اور کمیڈ فلم اور حدید منوروش

مشهور تلانده : يسب محمثاز تلانده مين مولانا اشرف عي تقانون ، ملامه محمد انورشاه شميري ، علامه شبيراحد عناقي ، مولانا حسين احمد مدني ، مثق مظايت الله والوي ، مولانا اصغر حسين ويو بندي ، مولانا خبيرالله مندحي ، مولانا اعز ازهى ويو بندي ، مولانا صبيب الرضن عثاني اورمولانا عبد المين ويو بندي جيسے مشا بيرطم وفعنل شاهل جيل -

بیعت واجازت: حضرت عابق الدادالله مهاج برگی نے آپ کے ماا؛ ت علیہ وروحانیہ یہ خوش جو کر دستار خلافت اوراجازت نامہ بیعت عنایت فر ما یا اور پھر در باررشیدی ہے بھی آپ کو بیافت تخلی حاصل ہوئی۔

تصانیف: آپ نے درس و قدر کی اور مشاقل سیای کے باوجود کی کتب آصنیف فرہ ٹی جیں ہیں ہے ترجمہ قرآن مالیتال الا ولیہ اور الا ولیہ الکاملة تو بل ذکر جیں۔ اجم کاریز ہے ۔ اکر میزوں کے خلاف کے ۱۸۵ میں شروع کی گئی تح کیک آزادی کے

PARTICION DE LA CONTRETA DE LA CONTR

THE THE STATE OF T

#### شارح سنن ألي واؤو

# حضرت مولا ناخليل احمرسهار نيوري ْ

واا دے:۔ آپ اوا خرعفر ۲۱۹ احد مطابق دسمبر ۱۸۵۳ میں اپنے عبیالی قصبہ تا تو تدلیلی ار نیور میں بیدا ہوئے۔

وقات ١٥٥١رئة الثاني ١٣٩٨ ويوريبارشنبكو بغدهم وصال في مايا-

تعلیم ۔ تهرش ایف کے پانچو ہیں سال آپ کے نانا مولانا مملوک علی صاحب نے انش نفیس آپ واسم الفدش ایف پڑھا سرقا مدوش و گا راہ و رناظ وقر آن شرایف جلدشم ارابیا اور اردو پڑھنا شروع کردی۔ ابتدائی کا ایس الصید اور ٹانو یہ مسلم محلف اسا الڈو دے پر اسیس ۔ پھر ۱۲۸۲اری میں دیو بندنشر ایف کے عدید و آئے۔ اور اندنی جماعت میں شریک ہوئے۔ بھر و یوبائڈ سے مدرسہ مطابہ العلوم سیار نیور آئے۔ حدید و آئے ہوئے کی کا جن مدرس کے دیگر مدرسین سے پر جیس ۔ اس طفی النیس منطق وفلد نے جینت اور ریاضی کی کا جن مدرس کے دیگر مدرسین سے پر جیس ۔ اس طفی آ انیس سال کی محم میں ۱۸۸۸ ہورسی آپ نے درس افعالی سے فراغت کے بعد ۱۱ انا فیض

تدریس ۔۱۳۸۸ھ میں آپ کومظام الطلوم میں قبین المدرسین بنادیا میا تھا۔ پیمرمنگور کے عربی مدرسہ میں بحقیت صدر مدرس تشریف کے گئے۔ اس کے ملاوہ آپ بھویال، بہاولپور، ہر کمی اوروارالعلوم و بو بندمیں مدرس رہے۔ آخر۱۳۴۴ھ میں صدر مدرس ہوگر مظام العلوم تشریف کے گئے۔

1 2000 3000 3000 500 500 500 F بیعت واجازت کے آپ معفرت مولانا رشید احر مشکودگی سے جیعت ہوئے اور بھر ا فادین<u>ت ستواز به کنا</u> ـ مشبور تلاتدون يعفرت مويانا محديجين كالمدهنوي وحنرت مولانا حبدانكه كتحوتني معومات فيض أيسن كنكواني بمولانا تغفرا مريخاني " مولانا محد المياس كالعصوى بموداة منه فاخ فخر المدين بالمسب وببولا ناملتي جيش وحرتها نوكئ ومولانا بدرعالم ميرخي اورمون وعسر تريا كالدهلوق جيسي مخصوبتیں آپ کے خلفا موحلائے وہیں شرقی آب ہے۔ تن نف سآب کی سے سے شہور آمنیف اور انسکارہ ما کبل الحجود فی مل ال وافوزا شه عزيد حارات منه آل كان كميلية معترت مولانا عاشق البي ميرهي كي المتذكره بشيل ال الْمَا وَيُ خَعْلِهِما كَالْمُعْلِمِينَ \* مُعْلِمِهِ وَالْمُعْلِمِينَ \* وَعَلَيْهِما وَالْمُعْلِمِينَ حضرت مولا نامفتي عزيز الرحمن عثاني ٌ ولاوت مداوام النتها والمتربت موازة الخنق مزيز الرئس متمافى هاعلا عدوي ويوادين وفيات: ١٤ علاوي الثَّاني ٢٣٠٠ حيكوة ب شرود قي المثل ونيكيك كها-تعليم إر معزت مفتق صاحب في تعليم وتربيت اكابرين والإملاكي آخوش شب بهولًما اورهنرت موانا محديلتوب صاحب نانوق كالدهنرت مواا أجحدة بمعساعب فأنوتون ست إيشة إنها بين يرحيس وورهه ١٠٠٥ وين آمام بلوم وتفوان ب فارسة القسيل موسك -تدریس به ۱۹۹۱ مدین دارالعلوم او بندین آب بناتخوا دید تر مقرر بوت - اثریا ک ا بوزهیس انگریس کے ملسنے ایس مدر ساعالیاں میج رکٹر بنے ساتے کے اور ۲۰۰۹ حاکل آپ وال ي كان رئي خدمات انجام وسيقة رئيد وميسون ميل واراعطوم ولي يقد كي طلب بروو باروج يويش تشريف لا سے اور نيارت ابنى م كاستعب آپ سے ميرو كيا كيا -يبيت والجازب : وتعفرت موالا ناز في الذين ها حب سبتم وارالعلوم ويويند س 

ي هي بيعت وفيانٽ حاصل حمل ۔

مشهور الأغروب أنب من زعلانه ويس مثن الفروية ويا أن المن المنزية ولا ناتح فلي حداث والمناتح والمناتح والمناتجة ومن والمراد والمراد المناتجة والمناتجة والمناتجة والمناتجة والمناتجة والمناتجة والمناتجة والمناتجة والمناتجة و

اً الحديث مولا نامجر اوريس كالدحلويّ وموز ناجد عالم ميرشّ بمولانا من ظر احسن كيوانيّ ومولانا ا مشتى ميتن اورش مثانيّ مولانا حفظ انرمن سيو بارق اورمولا نا قارق محد طيب هد حيث خاص طور الرقابل ذكر بين.

. مناسب ۱۳۰۱ او ۱۳۱۶ در چی معتریت مولانا دیتید داندگشادش سد معتریت مفتی معا ۱ ب کو مفتی نشر مصصب در ایم زمد داری سک سیپشخب فرمایار ۲۰۰۰ سال تک آب بخشیت مددر تمش وارا طلوم داد بلدیک مفتی انقیم میشرخدمیت افراد کام در سیسترسند.

شعادیث الدون ساحب کی تعلیات الفتادی مورد الفتادی مهد ماهر سے قام مقتوں کے سید اخذی اول سے ر

ا جمر کار ڈھے: آپ کا سب سے بڑا کارڈ سافقا میکی خدست ہے۔ آپ کے نڈون کی جموعی تصوار کئر بیانسول کھے جہ برمیانشدادان قان نگ ہے جور پسٹر بٹس دری ہوئے میں رز جموی احتماد سے آپ کے نفاون کی تحداد کم وجش ڈ صافح الکھیے۔

مصيفي حالمات كييمة عرازا غناوي اورفمآوني دارالعنوم ويجابند كإعقد مروكيسين

#### شيم الأمت شيم الأمت

## حضرت مولا نااشرف على تقانويٌّ

| - الأدمنة المشيم الامت صفرت مولانا الثرف في تقدانوني كي الادت باسعاديت الدرفع | |الأيل ما 194 بيرث بروني \_

فغات سالا الروسيد المراجعية ١٣ الله يوبي في 14 موم يولا في ١٩٣٣ م كي ورميا في شب. رصيت فرما كنف..

علیم سائر فی آن ایندائی ماتین مولاد کی تعمید و بست تحاد رجوان نام پزهین برگیر. و می تعدد ۱۳۹۵ موتل دیویندنگر بلیا با ۱۳ موتک فارم فالقسیل دوستان

لَّهُ وَيْنِ رَوْ وَمِنْدَ سَنَافُونَ فِي أَعْسَلَ وَمِنْ كَيْعِدِ أَبِ الْخِرِ مَثْرًا المِالوِيْلِ كَا يُورَكُّرُ مِنْ ..

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

TO MARCONAR STORES

لاے اور مدرسفیف عام پیس پیٹھانا شروع آمرہ یا اور چود وسال تک کانپوریش ورس و تدریش اور افتا واور تبطیغ ووعظ کی خدمات انجام دیے تر ہے۔ پھر تھانہ بھون واپس آگر مدرسا شرقید قائم کیا۔ اس اندوز آپ کے مربی وشیقی اسا تذویس حضرت مولانا محمد ایعقوب تا نوتوئی مولانا محمد ایعقوب تا نوتوئی مولانا محمد اقاسم نا نوتوئی شیخ الہندمولانا محمود سسن و بیندی اور مولانا سیدا تعرصا حب و فیمرو ہیں۔ قر اُت کی مشق آپ نے مصرت قارمی محمد اللہ صاحب مہاج کی کے سائے مام عظر رو کرفر مالی۔

سی اپ نے مطرت فارق الد حلیا اللہ صاحب بہا برق کے سامندہ مزمر مان -بیعت واجازت: کد معظم بیٹی کر حضرت شیخ العرب والعجم حاتی الداواللہ عبا برگی کے خدام میں واضل ہو گئے اور شرف بیعت وخلافت ہے شرف ہوئے۔ نیز قمان کیجون میں آپ نے حضرت جاجی صاحب کی خافقا کو کوئی آباد کیا۔

تصانیف: ﴿ وُرِدُه مِزَارِ سِے زَائد تصانیف کوجن کی صرف فہرست ہی سوسفیات سے زائد ہے آپ کے قلم حقیقت رقم نے نگلی جیں۔ ہرخم فن پرتصانیف و تالیفات اس قدر فرما کیں کہ بلامبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ متقدیمی و متاخرین میں اس کی نظیر ملتی مشکل ہے خاص طور پرتقسیر بیان افتر آن تو اپنی مثال آپ ہے۔

اجم کارنائے: اللہ اتفاقی نے هفترت تحالوی گواس دور کے مجدد کے منصب پر فاکن مایا تفاد اس لیے معفرت تفاؤی کے مسلمانوں کے ج شعبہ نزندگی میں بزشتی ہوئی جانا ہوں اور بربا ہوں کو محفرت فر ما کر مینظر وال اور جا اروان میل کے مفرف متوجہ کیا۔ آپ نے اپنی تفعانیت کے در مام بچالس کے ذریعہ لوگوں وابتی اصلاح کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے اپنی تفعانیت کے ذریعہ کو این موروز کیا۔ آپ نے اپنی تفعانیت کے دریعہ کو این میں درختات کی درجیری فر مالی اور ان توجیح و این سے روشناس نرایا، رسام و بدعات کی تاریخ ہوں ہے ایک اور ان کو سیج کے لیے جیب جمیسی سے بیان فرہ ہے۔

حضرت حکیم الامت کے حالات پر بے شار مختصر اور مفضل متب استمال ہے۔ جن میں۔ جن میں سے ذاکہ عبد انجی عاد فی کار کی محمد میں۔ جن میں

#### مُو مُثِيدِينَ

# حضرت مولا ناشاه عبدالرجيم رائيوري

ERRENE REPRESENTATION FROM

ولا دت: \_ آپ گلمر في شلع اشاك شرقى پنجاب ميں پيدا تبو \_ \_

TARREST DE ESTANDOS DE LOS

وفات: \_1919 ويش را نيورش وفات يا عـــــ

تعلیم ۔ ابتدائی تعلیم آپ نے شکری رہ کر حاصل کی۔ نظر باقی عربی، فاری کی تعلیم را پیوراورمظاہر العلوم سیار نیور میں حاصل کی اور پہتر آتا میں حصرے مولا ناخلیل احمد سیار نیورگ سے بھی پڑھی چیں۔

بیت واجازت ۔ آپ «هفرت کنگوری سے بیعت ہوئے «هفرت کنگوری نے آپ کو بیعت کے ساتھ میاتھ مجاز الم یقت بھی بنایا۔

اہم کا رہا ہے۔ جب اس اور میش مظاہر العلوم سیار تیور کے بعض جا وطنب اوگوں ف ہزیونگ مجایا اور هفرت وال نظیل احمد صاحب کے نام برطر فی کا ٹوٹس دے ویا تو ان وٹوں میں آپ حمزت کشون کے تھم سے ہر تیم ہے روز بیل کا زئی میں بینے کر سیار نیور ہے جالات و حضرت کنگون ٹو و فیر کرتے رہتے اس طرح آپ نے مظاہر العموم سیار نیور سے جالات و مظرت کنگون ٹو و یا اور مفترت ٹی البند اور حضرت تعیم الامت فیاٹوئ کے ساتھ آپ کو بھی مدر۔ مظاہر العلوم کا مر برست بنا ویا کیا آپ سے جاری ہوئے والا رائے پورشریف کا اصابا تی ساسلہ ایک مستقل مظیم کارنا مدے۔ وور ابزا کام آپ نے رہٹی خطوط کے ساسلہ میں ایا سے جس کی تنظیم کارنا مدے۔ وور ابزا کام آپ نے رہٹی خطوط کے ساسلہ میں ایا

آ پ ئے والات جانے کیلئے حضرت مواہا کا حاشق البی میزش کی " تذکرہ الکیل " ایکھیں۔

#### الماصر

# حضرت علامه محمدانورشاه تشميري

ولاوت کے امام اُدھر حصر ہے علامہ تکھ اٹورشاہ تشہیری ہے؟ شوال اُمکنز م ۱۳۹۴ ہے برہ زشنبہ بوٹت صبح اپنے تحییال کے ہاں بعظام دود تعواں وعلاقے اولا ب تشمیریش پیدا ہوئے۔

وفات ٢- صفر ١٣ ١٢ ها وكوشب سَن آخرى حصد عن تقر باسا نصر سال ف عرض ديوبند عن واعنى اجل كولبيك كمها .

NOONE CONTRACTOR OF THE CONTRA

تعيم \_ چاريا پائي سال كى عمر يس اپ والد ماجد يقر آن پاك شرون كيا اور جيد

SACK DE CACADAS (ACADAS ACA

TO THE TOWN THE THE TOWN

برس کی همرتک قرآن کے ملاوہ فارتی کے متعدد رسائل بھی فتم کر لیے۔ پیم مولانا غلام محمد صاحب سے فارس و عربی لی تعلیم حاصل کی۔ پیم تین سال تک آپ نے بزارہ وسرجد کے متعدد علاء بسلطاء کی خدمت میں علوم عربیکی تحمیل کی۔ پیم سال تک آپ نے بارہ سے نے اور چارسال رہ کر و بال کے مشاہیر وقت علاء سے فیوش علمید و باطنبی کا بدرجہ اتم استفاد و کیا اور میں سال کی همریش نمایاں شہرت کے ساتھ یا معارت میں سند فراغت حاصل کی۔ مشہورا ساتھ وزیت البندمولانا تحمود سن و بیندئ ، حضرت مولانا تعلیل اتد سہار نپورگ، مولانا تحمد اسے آل امراس کی جود سن و بندئ ، حضرت مولانا تعلیل اتد سہار نپورگ، مولانا تعلیل اتد سہار نپورگ،

77777 97780Y297780Y2---

تدریس: فرافت ئے بعد وبلی میں مدرسہ امینے میں خین جارسال تک حدر اول دے۔ پھرخواجگان قصبہ بارہ موال میں مدرسہ امینے میں فراسہ اور کھی اور تقریباً تین سال تک طلق استہ کو فیض ما مری بنیاور کھی اور تقریباً تین سال تک طلق باللہ کو فیض ما ہب فرمات رہوئے۔ بھر و بو بندھی صدر مدرس کی حیثیت ہے ورس حدیث و ہے۔ بھر استہ میں مدر مدرس کی حیثیت ہے ورس حدیث و ہے ہے۔ باس کے بعد والجیل جامعہ اسلامیہ تشریف لیف کے اور ۱۳۵۱ ھاتک جامعہ میں ورس حدیث و ہے۔ بھر کے اس کے بعد واجمال جامعہ میں ورس حدیث و ہے۔ بھر ہے۔ بھر ہے۔ بعد میں درس حدیث و ہے۔ بھر ہے۔ بعد ہے۔ بھر ہے۔ بھر

مشبور تلانده \_ چندشبور تلانده ك اسا « آرا می بیه جیں \_ شاه عبدالقاور را نبورگ ، مولانا همفتی محد شفته دیو بندگی ، مولانا سید مناظراحسن گیلائی ، مولانا محداوریس کا ندهلوی ، مولانا سید بدر هم عالم میزشی ، مولانا حفظ الرحمن سیو بارگ ، مولانا محمد یوسف بنورگ ، مولانا مفتی محمد حسن امر سرگ ، مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی ، مولانا محمد خلورتعمائی ، اور مولانا قاری محمد طیب قائش \_

تصانیف.۔ چند ماید ناز تصانیف به ہیں۔ خاتم النبیدین بحقیدۃ السلام فی حیات میں مدید السلام، النفسری بما تو احرفی نزول اس بھی فصل النطاب فی مسئلدام الکتاب وغیرہ۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ کی تقریبے میں جوورس کے وقت املاء کراتے تھے ان میں مشہور ترین تقریر فیض الباری شرح بخاری، کے نام سے جارجلدوں میں جیسپے چکی ہے۔اردو میں شرع بخاری بنام انوار الباری شاہ صاحب کے افادات تا تا حصوں میں ساڑھے چیہ بزار صفحات پرشائع ہوئے ہیں۔

اہم کارنامے: شاوصاحب کاسب سے بڑا کمال میہ ہے کدان کی تربیت سے ایسے عالمی اور علاق مصنف اور عارف بیدا عالم اور عظیم محدث و مضر و فقید، اور بید و مصنف اور عارف بیدا ہوئے کہ جن کی نظیر کم از کم پورے برصغیر جس لمنا مشکل ہے۔ ورابعلوم کے انتخار و سالہ قیام

تکن کم از کم دوم برطلیا وشروسه حب ہے بلاد مطامنت بدروے جہاں د مرکی دیزی خدمات کے مزاورہ کیا گئے کہا تھے نبوت کیں قدریت ککی بہت زیارہ وہ ہرا فالمريار بينانه ع بده لاست باست كيين عفرت مول (عم يوسف الاراق) كم المفاعظ العنبي على حب أفانوه أأمنا مظافره نمس فتخ الإملام بالمتنات حضرت علامه شبيراحمرعثاني واروت ناماند ماهنگان -انترموانس ۱۳۰۸ مند برطالق ناد ۸ مانو پروژاندم <u>مساخم ب</u>ارتین وفات الرسما ومميز وموا الوبرط بق الاستروم مساحة وكبيار وين كربيط شهر مت يربروز منقل منسرل کی حرال را او آن بھیٹر کے بیے فروے ہو گزیا العيم الدعامة فأقي كما البندك وشرع بقادين سے تھے۔ 2010 و برطالق ورود عنی الوزند تاریخ در بازو کے روزہ حدیث کے تام مطلوع فی خرسنے آئے۔ تَّهُ وَيَرْبُ مِنْ فَعِنْ كَيْ رِحْدُوا رَالْعَلُومِ وَيُورِقُونِ فَيْ كَيْلِ اللَّهُ مِنْ هَا مِنْ لِيظ ا استخالال سند ہے کے مسلم تر ایف امرین کری ٹریف کی علیم دی ۔ چھر پدرس کے ہیں درجی تک ایف ے کئے اور معدد عدر کی مقربہ ہوئے ۔ 15 معاور کی آپ جامعہ اسلیمیہ ڈائھیلی کئے بیٹ لیے کے اوروں شمیر وصدیت مے حالے ، سے ۱۳۵۰ء یو بدن بل ۱۹۳۹ء کی واروا مور و نویتر التك معدد بمثم فناحيثهت بتافر منما انج م ديبة رب ر مشهورتا غدور آب كمناز الاغدائي ملتي احكم يأشان مفريت مورز ترآش ولع يغدن أنَّ تَحَدِيث موماة تحد الدين كالدهلون أمولان بدر بالع ميافق ووانا سيدمز شر ومستي كُذِلا فَي وقد مًا حفظ مرتمن مبيره وروق ولا فالقارى قيد عبيبه قال أوجوان الخبر مي منتقل ور حوما کا میدگتر ہوہ خے وقعائی فاحمی طور پر آباش اگر ہیں ۔ السلافية الأنب في متحدد تعنيف بين بيمن عن أن أن كريم في تنتي مثاني وراسعم <del>ፈ</del>ንያ ዓመር የአምድር የብር የሚያው ያለት ያለም ያለ DESCRIPTION OF STREET

اہم کارتا ہے۔ آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام میں گزری اور آپ کے کروار نے مسمانوں میں زندگی گی رون ووڑ ادئی۔ یا اور آگی خدمات میں آپ نے بڑھ پڑ او کر حصد اید تحر کیک طالفت میں آپ نے بڑھ پڑ اور کی خدمات میں آپ نے بڑھ پڑ اور کی خدمات کیک طالفت میں آپ جمعیت علائے ہندگی جملس عامہ کے زبرد مت رکن تھے۔ پڑھ سلم کیک میں شریک جو گرخ کیک با کتان کو انتقاب کے میں ہونے اس کے علاوہ آشمیر کی جدہ جبدا زادی میں بھی نمایاں حصد لیا۔ پاکستان کی توج برائ قرار واو مقاحدا کے باعث آپ نے پاکستان کی وستور ساز آسمبلی میں قانون اسلائی کی تج برائ قرار واو مقاحدا کے نام سے باس کرائی۔ غرنسکہ تو کیا گرائی دورسری طرف و نیاوی حیثیت کے واکوں کی خدمات ہیں تو ووسری طرف ات ہیں۔

مزيدهالات ے واقفيت كيلئے پروفيسر إنواراكسن شركونی كن" حيات عقانی" ويكھيں۔

### فيخ الغرب والجم

# حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدني

وااوت: آپ کَ تارتُ واادت باسعادت ۱۹شوال ۱۳۹۱ھ ہے۔
وفات: ساجادی الاول کے ۱۳ ہر جرز جمعرات بعد نماز ظہر دائی اجل کو لیک کہا۔
تعلیم نے ابتدائی تعلیم والد ما جد کی زیر گلرائی ہوئی۔ ۱۳۰۹ میں ۱۳ سال کی عمر میں
حفظ قرآن کے بعد و ابو بند تشریف لاے اور اپنے بڑے بھائی اور شیخ البند کی زیر تکرائی
تعلیم پاتے رہے۔ چنانچ کا فنون پر مشمل درس نظامی کی ۲۷ کتا ہیں آپ نے
ساڑھے چھرسال کی مدت میں ختم کر ڈالیس اور علم نبوت کے نیر اعظم بن کر دار العلوم
کے درو دیوار کومنور کرنے گئے۔ وار العلوم دیو بند سے فار ٹ ہونے کے بعد ۱۳۱۹ھ میں طب ۔ اور بادر بین کی کا تنافیل میں مشہور اویب مولانا الشیخ آفندی

عبدا کبلیل براه ٌوے پڑھیں۔

تدرایس: عرص دواز تک حرم نبوی مین پڑھات رہے۔ پھر ۱۳۲۷ھ میں بندہ ستان واپس آنے اور دارالعلوم دیو بند میں مدرس مقرر ہوئے۔ پھر دوبارہ مدینہ سندہ ستان واپس آنے اور دارالعلوم دیو بند میں مدرس مقرر ہوئے۔ پھر دوبارہ مدینہ دی وقتر ایس میں مشغول دیے۔ بالٹا ہے واپس کے بعد پچھوٹوں امر وجہ مدرسہ جامع مجد میں تعلیم دی و پچر کلگت میں درس دینے گئے اور آخر کار ۱۳۲۹ھ میں دارالعلوم دیو بند کے صدر مد رس مقرر میں درس دینے اور اس عظیم درسگاہ میں شیخ الحدیث کی حیثیت ہے آخری سبت ۲۵ مراگت ہوئے اور اس عظیم درسگاہ میں شیخ الحدیث کی حیثیت ہے آخری سبت ۲۵ مراگت کے فیض علی ہے متنظم ہوئے۔

بیعت واجازت: ۱۳۱۱ دین هفرت کنگوین سے بیعت ہوئے۔ پھر ۱۳۱۸ دیل بارگاہ رشید بیسے اجازت بیعت حاصل ہوئی۔

اہم کارہ ہے:۔ وی خدمات کے علاوہ آپ نے سائی میدان میں بھی بڑی شدہی سے خدیات انجام ہیں۔ جمعیت علائے ہند کے صدراورقا کدئی دیشیت ہے آپ نے ایک بلند مقام حاصل کیا اور ہندوستان کی تحریک آزادئی کے سلسلہ میں کئی بارقید و بند کی سعوبتیں اٹھات رہاوہ رہائی خرطک کو آزاد کرالیا۔ تمام عمر آزادئی جند کی خاطم اپنی جائی اور مالی اٹھات رہاؤہ کی بازی لگا دی اور جلوں میں خرین جمیلیں۔ آپ کے کا رناموں میں زبردست میں سروھزئی بازی لگا دی اور جلوں میں خرین جمیلیں۔ آپ کے کا رناموں میں زبردست کارنامہ وہ ہے۔ اس وقت انجام دیا جب بھارت میں مسلمانوں کے حرصہ حیات شک کر دیا گیا اور چارہ اس طرف ہندہ اور شعوں کے سفاک ہاتھوں نے مسلمانوں کے بیات علی کر دیا گھوں نے کی جان میں اور موازی کو اور موازی کی جان وہاں اور جوازی کر گھوں ان مسلمانوں کے بیان وہاں اور جوازی کی جوازی کی بوجھاڑ میں جان جیلی کر دیو گھا کو چوں میں کی جان وہاں اور جوازت ونامین کی خاطر ویکی ، سہار نیور ، مراد آباداور میر تحد کے گی کو چوں میں کی جان وہاں اور جوازت ونامین کی خاطر ویکی ، سہار نیور ، مراد آباداور میر تحد کے گی کو چوں میں کی جان وہاں اور جوازت ونامین کی خاطر ویکی ، سہار نیور ، مراد آباداور میر تحد کے گی کو چوں میں کی جان وہاں اور جوازت ونامین کی خاطر ویکی ، سہار نیور ، مراد آباداور میر تحد کے گی کو چوں میں کی جان وہاں اور جوازت ونامین کی خاطر ویکی ، سہار نیور ، مراد آباداور میر تحد کے گی کو چوں میں

NEW CONFIGURATION CHOOKINESSE

#### فَتَحْ الحديث كروالدماجد

# حصرت مولانامحدیجیٰ کاندهکوئ

روار و بعد زراً بها جوم ۱۳۸۸ در به ما زن ۱۳۳۰ دری ۱۳۵۰ دیوم آنه به و در موسف. وقالت در مروی آند و ۱۳۳۵ دروا به درصت قربا کسکار

تعلیم ریز بهدی شده میدان فرخم کان قرآن مجهد نفرهٔ کیا به ایند فی کنیم به جناه است. مامن کی به نبود به مدین منزرت مواد انگیس خمد میار نیورنی کی درخواست پراهنریت منفوت ا

----

اً المستقبل به المستقبل والمعلى والمعلى من المن المستقبل من المستقبل والمستقبل المستقبل المستقبل المستقبل الم في تشويد اللي قد والمن فيه والمنسان المن المن المن المنسان المن المنسان المن المنظم المنظم المنسان المنسان الم في تين المرافق المناسطة المناسلة المنسان الم

میوسیده اید رست نده مفرسته و را دیکنیش اجهه سینه تیرمه کیابینهٔ بهی و ضاحت سیانو از اید. انسان بلیا سال مفرت کنفونگی کی نشار میکود و را بید و کرک طریقه ایران سی تقلیم ایران شده می از ایسانی شریب کی شریق از انگونب ولد دی از اور زند رقی شریف کی تعریق ایران از این اندو می از آن ایسانی کی

التكويل والمريح معزية فخاص يفاق المواثق والتكار وتغيل الكعيل

#### مناظم إسلام

# حضرت مولا ناسيدمرنضي حسن جإند پورگ

ولياوات الدقاب ١٩٩٥ وكوفعيه جائد جرفتك بجنوم شرويع الاستنامه

وقات نه ۱۳۶۶ بر ۱**۹۵** آو به آواز جنه **گله** طویه میزندند بوره شارش به ان جات آفرزن سه . -

**STRUCKS** WISH STRUCK

-5272.5

۔ تعلیم '' ہے اری گا می کی تعلیل کے لیے عاد 10 مو تیں موارز عادم استان سیاد را طام و مورند کئٹر اپنے نے انے عور بازی تعیاری شار سے سندفران شات معیم سائٹس کی۔

-<del>-Parlingue</del>lle de l'Este de l'Allenge

CONTUINED SOURCESTAND SOURCESTANDED SOURCESTANDED AND SAN

مشبوراسا تذور آپ كے جليل القدراسا تذويل هفرت مولا نامخد يعقوب نانوتون شَّخُ الهند ولا نامحمود حسن ويوبنديُّ قطب الارشاد مولانا بشيد احدُّ لنُّلو بني اور حضرت موايرة يٌّ وَ وَالْفَقَ رَوَ لِهِ بِنَدِي خَاصِ المورِيرَ قَابِلِي وَأَرْسِيلِ \_

تقررلين ليفيهم الامت كى فرمانش بيآب جنگه مين پزهات ريب پيم بهي عمر صديدرس الدادية مرادة باديس صدريدرس رين أثير ١٩٢٠ مين في البند ك يحكم يردارالعلوم ويويند تشريف لے گئے۔ جہاں آ ہے کو ناظم تعلیمات مقر رکیا ً میا ساتھ ہی سلسلہ تدریس بھی جاری رہا۔ بیت واجازت: لیلیم ہے فراغت ئے بعد دعفرت شاور آنع الدین صاحب ہے بیعت ہوئے نچے دھنات گنگوہی کے بیعت کی مہنم ت کنگوہی کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت دا نیوری ہے تعلق قائم کیا۔ اس کے اخد حضرت حکیم الامت کے وست حق پر بیعت کی فا اور فلافت ہے وازے گئے۔

تسانیف: آریاناق اورقاد یائیت ف رویش آپ نے بمثر ت رسائل تریفر مانے مولا نااحمد رضاخان بريلوي کي تر ديدش جي متعده رسائل آهنيف فرمائ \_ جن کا مجموعة اَكْ و ح کا ہے۔ اہم کارنا ہے. تح کیا ختم نبوت اور تح کیا یا استان میں آ پ نے زبر دست حصہ لیا اور ایور پ برصفير من دور وفرياتے رہے۔ قاديائيت ناف ملک كوئے كوئے كادوروني اور پنخاب تے مختلف علاقوں میں مرزاننیت کے خلاف تقریرین اور مناظرے کرتے رہے۔ آ ربیہات کے مشہور مقرر أيند ت رام چندر ت ام وبه يل تاريخي من ظر و آيا اوريند ت لاجواب بوكرواليس بوا ـ مزيد حالات جانئ كيليخ حافظ مُدا أبر شاه بخاري كي ` ا كابر علماء ويوبند' ويجهيل -

## حضرت مولا ناعبيدالله سندهى

ولاوت: \_آب ٢٨ ماريخ ١٨٤٢ ، بمطابق ١٢ حرم الحرام ١٢٨٩ ه كوضلي سالكوث ك ا یک گاؤں چیاالوالی کےا لیک مکھی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وفات: ١٣٠١ أكست ١٩٨٣ م كوآب نے دين بور ميں رحلت فر ماني \_

قبول اسلام: ١٨٨٨ه ميلآب في ايناك بم جماعت صولا ناسبيد الله ياللي كى OF THE PROPERTY OF THE

-5/38(3)? 5/38(6)( Files - 1/18) كتاب" تخفة الهند" كي بيهمي راس كه بعدمواه ناشاه الماثيل شهيد ف كتاب" تقوية الإيمان "بياهمي اور يول اسلام ت رغبت پيدا بيوني نيره برس في مريس ١٨٥٤

تعليم : \_اردو مُدل تك كَلَّعِيم آپ نے جام پورشلع ۽ ميلاغاز يفان پاڻ حاصل کي - پير قبول اسلام کے بعد ۱۸۰۸ میں دیو ہند گئے اور دا <sub>م</sub>العلوم میں داخلہ <sup>ا</sup>یا اور <sup>قل</sup>یبر وحدیث وقتہ و منظق وقليف كي تخييل ك

ا أنهمُ كاريّا ہے:۔ ا• 19ء ميں گونھة بير جينئر شن دارالا رشاد قائم 'يا اور سات برس تَك تبليغ اسلام میں منہمک رہے۔ بچر 1909ء میں شیخ البند کے ارشاد کی تھیں میں ارا علوم طنخ اور و ہال طلما وكي تطليم وتبعيت الإافسارا كسليلي من الله خديات انجام وس ١٩٠٣ مان ودي نظارة المعارف كنام سائي مدرسه جاري أمياجس في اسلاقي تعليمات كي اشاعت ميس بزا كام كيا ہے يتركن ميں ١٩٢٥ء ميں اين و مدواري يتح بيك ولي الله ك تيم وركا مخاز كيا۔ اس موقعه يرأب في آزادي بعد كامتشورا منتول في شاكع أيافر ك عنوال ين اور ١٩٣٩. تَلِكَ مَا وَعَظَمَهِ مِينَ رہے۔ اَئي عرصہ مِن انهوں نے برصغیم کے مسلمانوں کے تقوق اور دینی مسائل ُ وَتَح بِيول اورتقر برول كَ ذِر بيد عوام تَك بُنتِجايا - آپ نے تر بَك رَيْتَي رومال يمل سرگرم حصہ لیا۔ افغانستان کی آزادی کی اسمیم آپ بن نے مرتب فرمائی تھی، ۲۵ سال تک ﴾ جلاوطن رب- انغانستان مين الذين معشل كاتكريس كي اميك بإضابط شان قائم كي - سارق زندگی قائد حریت کی حیثیت ہے اسلامی اور سیاس خدمات انجام وسیتے رے۔ زندگی ک آ خری سالوں میں جب کچھ فاطا فکاروخیالات آپ کی طرف منسوب : وَ . شائع ، و نے لگئة و حقرت مولا نااحمه على لا بوري ، حضرت مولا نا سيدسين احمد مد في اورحضرت مولا نا منا فشراحسن گلیا فی نے حصرت مندهی کی جلالت شان کے باوجودالی بانون کی برزور ترویدفر مالی۔

# حضرت مولا نامفتی کفایت اللّٰد دہلوئیّ

ولاوت: يَهْ سِيشاه جِهال بعِرش بولِي يحمَّد زكَى مِن١٢٩١هـ وبيدا : و في

وفات. \_ الادتمبر بربط بق ۱۳ ارقیق الثانی ۱۳ اروی تا ۱۳ و بروز جعرات عازم ملک بقا ، بو گئے۔

تعلیم نہ یا بی سال می ہم میں مدرسہ فاوجہانیورس اپنی تعلیم کا آباز کیا ، اردوہ فاری حافظ
سیم الله صاحب ہے پر تی مجرم مدرسہ مزاز بیائی فاری کی کتاب سکندر نامہ اور عمل کی ابتدائی
کتابیل بیاضیں ۔ پیریو تی صدور سیٹیائی مراد آبا میس کر آبا تعلیم رہے ۔ پیرا ۱۳ اور بنی کی ارتدائی
و می بند میں تشر بیف لاے اور بائیس سال کی تمریس ۱۳۵ اور انتقام سول صاحب موال نا تعلیم مراد آبا میں مسلوم استان خوال ما حیث موال نا خمیل میں احت اور موال نا احتاز حسن المیس میں موال نا جبیدائی صاحب اور موال نا احتاز حسن المیس ساحب اور موال نا احتاز حسن دائی بندئی موال نا جبیدائی صاحب اور موال نا احتاز حسن المیس ساحت اور موال نا احتاز حسن خان صاحب اور موال نا احتاز حسن خان صاحب اور موال نا احتاز حسن

THE DISTRIBUTION OF THE PROPERTY OF THE

تدرایس فرانس و افغت کے بعد مدرسہ مین العلوم میں مدرس مترر ہوئے اور ناظم منتج علی اوٹ آتر بیابا فی سال ایک آپ و این مدر کئی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر ۱۳۲۰ دوسی بھی مدرسه امینہ وبلی میں آپ و بازلیا گیا اور نظامت وغیرہ آپ کوسونپ دی۔ عرصہ تک آپ کی مدرسکی اور ملمی خدمات انجام دیتے رہے۔

السانیف - آپ ت کئی مفید ساتیس آسنیف فرما میں۔ جن میں تصیدہ عربی، روض الریانتین، البیری اور صفیٰ اور تعلیم الاسلام وغیرہ شہور تصانیف میں۔ آخر الذکر کتاب سے تو شاید تن کوئی پڑھا کک مسلمان ، واقف ہو، آپ ئے فناوی کا تلخیم مجموعہ "کفایت العفیٰی" سے نام سے شاکع موینکا ہے۔

اجم کا رنا ہے: ۔ «هنرت مفتی صاحب نے علمی خدمات کے ساتھ ساتھ ساتھ اور ملی خدمات کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ملی خدمات ہجمی انجام دیں۔ ۔ یہ ہونے ہوں میں آپ مسلمانوں کی رجمانی کرتے رہے۔ ۱۹۱۹ء میں مسلم لیگ کے اجلان دبلی میں آپ نے برطاند کے ساتھ آپ بھی شریک ہوئے ۔ ۱۹۱۹ء میں دبلی میں خانف کو نفرش میں آپ نے برطاند کے جش شائے کہ بارجیل گئے۔ مسلمانوں اور مللی کی ۔ جمعیت سمائے ہند کا پہلا صدر آپ کو منتی کیا گیا۔ انی بارجیل گئے۔ مسلمانوں اور مللی کی ۔ جمعیت سمائے ہند کا پہلا صدر آپ کو منتی کیا گیا۔ انی بارجیل گئے۔ مسلمانوں اور مللی خدمات کے لئے جاز اور دوسر سے اسلامی ممالک کا دور وگرت رہے۔ طالب علمی کے ترمانے میں ایک میں فاتیت اور میں ایک میں ایک گئی دور کرتے ہے۔ طالب علمی کے ترمانے میں ایک میں فاتیت اور میں خوام کی جس نے اسلام ان میں ایک فاتی اور کیا کے ایک نام سے قائم

CHANGE CONTRACTOR

مزيد حالات جائنا لين الخايت أمثق كالمقدمة اور مانامه "التاسم" الوزو بمك فالم مَثْقُلُ الْحُشْمُ مِنْهُ الْمُبِرِطُلُا فَظُوفُهِ مِا نَعِي -

ANCIE DIGREDINGRACIÓN-

#### ولاتال ٠٠٠

### حضرت مولا ناسيدا صغرحسين ديوبندگُ

ولاوت به أب كل تاريخ بيدائش ١٢٩٥ه عند

وفات بها أخره أخرام ١٩٣٨ عليه برطائق ١٩٤٥ رئ ١٩٢٥ . وأب كاوصال دور

تعليم بياثاري كي تعليم البية والدعهاجب سة حاصل كي اور دار اهوم وايو بنديل واظل

فارتع كَي تحيل بي \_ ١٣١٠ عبر وارا علوم نے شعبہ م بي ميں وافل : و نه اور ت افغانی کی

مشهورا مها تذوير آپ نے مشہورا ساتذ ویس شنا البتد صولا نامجمود مسن و بویند کی مولانا

مفتى مز مزالة من ختَّا في معداا لأحا فظامحمه التمه قاتميَّ اورموالا ناحبه يب الرحمن ختَا في ونيه و بيل-لله رایس نیفراغت کے بعد ۱۳۴۱ء میں آپ کوجو نیور مدر کے سحیدا کالیانی صدر مدرت بلا الإنجيج ويا كبابه وبال ١٣٣٧ اية تُك برابري وبي وللمراكِّن خدوت النجام دية رہے۔ لي عليَّ البندالي طلق بدوه بارده ارالعلوم تشريف في الم الما وروس وتدراين مين مشفول رب-

میعت واجازت ۔آپ مطرت شاومبداللہ م ف میال جی شاوعها مب سے بیت میں۔اجازت بیت حفرت حاقی ساحب فی جانب تجی ہے۔ تھی اسام میں حضرت شاه صاحتُ نے بھی اینے وصال ہے آیک ون قبل آپ کو اجازت و بیعت اور خلافت عنایت

تصانف . قصائف من فنام في محديه، وست غيب، اذان وا قامت، حيات خينه، افتد الحديث، نيك يعيان، حيات صلى البينة، تواب شيرس، الوروالشدى اورمفيد الوارثين آپ معلمي شاركاريس-

مزيد حالات و واقعات جائع سَطِيح مصرت مولانا تُما آتي مثاني لي'' ا كابر ديو بندَ يَا DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

PHERICANDING PARKETONIA

#### الادب

### حضرت مولا نااعز ازعلی امرو ہی ً

ولادت \_ نیم محرم ۱۳۰۱ برطابق ۴ نوم ۱۸۸۲ میروز جدیس صادق کے قریب بدایول شیرندن آپ کی ولادت ہوئی۔

وفات به ۱۳۷ رجب المرجب ١٣٨٠ به طابق ۸ ماري ۱۹۵۵ و بروز منگل من صاوق کوفت هنرا تشریب افتهار فرومانه

تعلیم آرقر آن پاک هفترت شریف الدین سے هفاظ کیا «اردواورفاری کی معمولی تعلیم والد صاحب سے حفظ کیا «اردواورفاری کی معمولی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی پتر مقصود علی خان سے بعض فارتی کی کتابی اور مید الن الصرف سے شرن باجی تک کتابی کا اور در باجی تک کتابی کا اور در باده وارد باد ایس و میر تعلیم واصل کی اوردو باده وارا اعلام و ایوبند جس واصل کی اوردو باده وارا اعلام و ایوبند جس واعل جو سے میرسی واصل کی اوردو باده وارا اعلام و ایوبند جس واصل کی دردو باده وارا اعلام و ایوبند جس واعل جو سے میرسی واصل کی دردو باده وارا اعلام و ایوبند جس واصل کی دردو باده وارا اعلام و ایوبند جس واصل کی۔

مشہور اسا تذوّ کے شُنِّ انہیم مواہا تا محمود حسن ، مواہا تا رسول خان ہزارونی ، مواہا نا سید معزالیدین ، موزانا ساشق اللی میر تھی مشتی کفایت اللہ ، مواہا تا بشیر احمد مزاو آبادی اور سولا تا میدائق کا بنی آپ کے مشہور اسا تذویوں ہے جیں۔

تدریس کے فراقت کے بیحد شاہ جہافیور بیس تکین سائل درس وندر لیس کا مشغلہ رہائیہ ۱۳۳۰ء میں واراالعلوم و یو ہند میں مدرس مقرر ہوئے اور تادم آخر بھی ۲۳ سال دیکٹ وارالعلوم میں بق خد مات انجام دیتے رہے ۔ آپ نے کم وفیش ۵۴ سال تدریس خدمات انجام ویں۔ اس موصد میں بنراواں افراد گئی ہے تھے سب فیش لیا۔

مشهورتان نده: مشهورتان نده بيه تين مشقى النظم بإنستان مولانامحمة شقيح مولانا حفظ الرشن سيو باروئ بمولانا قارى محمد خيب قائل مولانامنتى منتقى الزمن عثانى مولانا محم منظور نعمانى اور مولانا معيدا كرة باوئ وفير و \_

بیعت وا جازت ایے تصوف وسلوک میں حضرت گنگو بی ہے بیعت کی اور حضرت موادی ہ سید حسین احمد مد کی کی طرف ہے اجازت وضا ہفت مطاوق ہے۔ مدید حداد موجد حداد موجد کا حداد کا حداد کا حداد کا معرف کا حداد کا حداد کا معرف کا حداد کا حداد کا حداد کا حداد 

### رئيس التمليخ

### حضرت مولا نامجدالياس كاندهلويٌّ

ولا دت '۔ آپ ۱۳۰۳ ہے گا نہ حد شنع مظفر تمریو کی میں پیدا ہوئے۔ وفات ۔۔ ۱۳۱۲ ہوا اِلَی ۱۹۴۴ و کی درمیاتی شب میں آپ اپنے محبوب شیقی ہے جالے۔ تعلیم '۔ حفظ قرآن اور فاری وم بی کی ابتدائی ' تاثیں اپنے والد ماجد ہے پر عیمیں۔ پھر اپنے بڑے بی ٹی کے ساتھ نشوہ کئے جہاں آئھ تو و برس رہ اس وو ماان آپ کی مجتمرین و نوبٹد پہنچے مرآ ٹری اور دین تعلیم ہوئی ، پھر ۱۳۲۹ ہے میں شین البند کے درس میں شرکت کے لیے و نوبٹد پہنچے مرآ ٹری اور دین ایس کے بعد برسوں اپنے بھائی موالا ٹا گئی

تعریض نے قراغت کے بعد مدر سامظام العلوم سہار نبور میں مدرس مقرر ہوئے۔ پھر دبلی میں ایک چیوٹی تی منجد میں چند طالب ملموں و پڑ حان کے اور درس حدیث دیتے رہے۔

بیت واچارت یدهندت نیاورتی سے آپ و بیعت کا ترف حاصل ب دهندت منگوری کی وفات کے بعد وال ناظیل احد سیار نیورئی سے سوال کی کیمل کی ۔

ي الآن المستقد عنظ بي المستقدة الماري المدنى المستقدة الموسقة والمجدانية المراز المستقدة المست

ع بدحالات کیلے عند ہے موانا تا سپر مزارا میں غروبی کی انتا ہے '' موازاتا کہ الیا ان اور الن کی دیا گی دعوت کا ماعظ قرار میں کی

#### المام المعترين

# حضرت مولا ناحسین علی وال بچھرانوی ّ

والووت بدآنپ موانو الى كال ١٩٨٥ ما وال تيم ال المسلم موانو الى كاليار المعينو الله الكران بيوام كيار

وقات المآب في ربيب ١٩٣٢ والمائن ١٩٣٣ من رمانية المالي

تعلیم :۔ازند آئی تعلیم تاریخ میں ماہ قرشاہ بایش حاصل کی تعلیم ان کیں ایسے دامد ہ جدے پر تعلیم ۔ ۲۰۰۶ میں تاریخ کی سے اوروہ ، شیدا اند شودی کے سامنی اور بیکر فریشان کی ایسے موال نا محد مظلم تا نوتو کی سے تغلیم تو آئی کا ویس ایو۔ ۱۳۰۶ء میں موادی احمد اسس واریشوں منطق وفات و آئیل رہے واضال ہے۔

سناسته العينة ميته سداً بها العفرت قوليز تهر الآن لا ما في سنة سنة أختر ندي الذي الدينة الاستقد الن في وفات السكة جعد توليد مرائ الداين في المراف من اليالور و أن اليالور و أبي الناسة الذي وأصل في م

THE PROPERTY STATES STATES OF THE STATES OF

ا جم کارنائے: لوحید کی اشاعت آپ کا ولین مقصد تھے۔ شرک و بدعت کے خلاف نہ صرف وعظ کیے بلکر مناظر ہے، مہائے اربلکی تفتیلو بھی کیس ۔ وعظ وُلق سیالے عزوہ تصفیف و تالیف کے اُر اید بھی شرک و برعت سے خاتمہ کے لیے بڑا کا مالیا۔

#### المام المستنت

# حضرت مولا ناعبدالشكورلكهنوي

ولات \_ [ يساوي الحيه المواكم المرك يل بيدا و \_ \_

وفات ـ عاذى قعد وا٣٨ مركور حات فرماني \_

تعلیم نہ ایندائی تناجیں ولانا نور گھر فتح پورٹی ہے پڑھیں۔ پھر نکھنو کا سفر کیا اور تمام دری کناجیں مولانا نیمین القطنا کا بن مجمر وژم پر جیزر آیا دئی سے پڑھیس مالم طب کی تخصیل تحکیم مدار د

تدرایس فراغت کے بعد دایالعلوم ندو قالعهما ، میں قد رئیل پر ماہ وربوئے اور آیا۔ فر مستک پڑھاتے رہے۔ فیر تعطق آکرائے استاد کے مدرسہ فارہ قیہ میں قدر لیس آلر نے سکتے اورائیک مدت تک پڑھاتے رہے۔ آپ نے تکھنؤ میں ایک تاریخی اوارہ قائم کیا جہاں فارٹ فی اقسیل مانا گرمنا تھرے کی تربیت دی جاتی۔

بیعت واجازت نہ آپ نے شاہ ابوائم (خلیفہ شاہ عبد بقتی نتبذ وی ) کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت حاصل کی۔

تصانف: رآپ کی بهترین تصانف میں طم الفقه بترجه اسدالغایه بترجمه تا رخ طیری و ترجمه ازاله انتفاه بنن خلافت اخلفا ، مجمولی ترجه از باده والخاوفته سیرت خدنما دراشدین اور سیرت البخی کے موشوع بیننج الجزیه اور میرت انعبیب الشفیح من الخام العزیز از فیج و فیه و شامل مین به

اجم کارنا سے: ۔ اہلسنت کے دفاع اور شیعہ کے رومی ٹی کامیاب مناظر سے کیے۔ گاہنڈ میں دار المبلغین قائم کیا اور مستند ما الگوفی تی باطلہ ہے تھے لیئے سیطلی انداز سکھائے۔ سینٹر وں ماہ م نے آپ سے تربیت مناظر و حاصل تی۔

TAPITAS CAPITAS TAPITAS TAPITA

#### دابربدایت

### حضرت مولا ناشاه عبدالقا دررائيوريّ

والدت يآپ كى الدت باسعادت ١٢٩٥ ويش شائي مر ودهايس اوتى -وفات يه ارتي الدول ١٣٨٢ ووقات يائي -

تعلیم ۔ قرآن مجیدا ہے تایا مولانا کلیم اللہ کے پاس حفظ لیا اور فاری کے چندرسالے ایکی اشہی ہے پڑھیں۔ اس سے بعدر مداسلے ایکی اشکار مولانا کلیم اللہ کی درفق ہے پڑھیں۔ اس سے بعدر مداستان کے حقیق ہے پڑھیں ۔ اس سے بعض ورس اٹھائی کی کتابیں پڑھتے دہے۔ پھر پائی بت ، سہار بُور اور وبلی میں قیام کر کے درس اٹھائی کی تکیل کی اورشافش وفسف میں مہارت حاصل کی ۔ حدیث ن سال میں مدرس عبدالرب و بلی میں مولانا عبدالعلی ہے پڑھیں ۔ وبلی میں قیام کے دوران امام المعسر مولانا مجد انورشاہ المجمد انورشاہ المجمد انورشاہ المجمد کی جند اسباق لی ساعت کی چند اسباق لی

#### بانى جامعهاشر فيدلا بور

خاص خور مرقا بل ذكر بن به اورها حول معمانون كوشق وفجوراور بدعات ستاتو بالراقي به

حضرت مولا نامفتي محمدحسن امرتسري ً

والادت ... آپ تصبه اول بور مین ۸ ۱۸۷ ه و کیک بحث پیدا بوئے۔

وفات - ١١٦ على الحريد ١٣٨ مر برطابق كيم جون ١٩١١ أيواج فرائل التي عن على مد تعليم : رايتدا في تعليم الينة علاق على حاصل في - فاراى كالشي أو ركد سنة إياض - في مرف وتحوا تك كرم إلى هداري شرااه رفلت منطق كي تعليم خواره كية عروف عالمه بن وادة محر معوم على القر علوم تون تقريره ويديث اوراقته وكام كي تحيل امرتس المورس الواقع م عميا كيا \_ تيج وارالعلوم وع بنيزتش يف \_ لي "هذا اور ملامه الورشاء تشمير بي سي جمي وارؤ حديث يد حدادو مندفر افت حاصل كي في قرات موادانا قاري أريم اللي عدامل ف-للدرنين برفروفيت كالجدامرات بين دري وقد رئين في شدمت بين شقول جو كنا م تھوڑے بیلی عرصہ میں آپ اور در فرانو پیام انسی کا صدر مدول بنا اوا کیا۔ آپ نے مراہ واٹی واپس سال قرريك خدوت الجام ويراء مرتسريك آب في اليد وفي مدرسة أهم أيا الواج أيس سال كالم دبار قيام والنتان كي بعد لاجورش اليب عدر جامعه الشرقير كي ام عدد في تعدوا المامه بمطابق ٢٣ تتم ٢٥٠١ من قائم فرمايا-مشہور تا پذرہ ۔ بڑے بڑے ناما ، وسٹحاراتے کے فینل ملمی ورورانی ہے ستنفید ہو ۔ جمع على «عفرت امير قبر بيت سير عظا والقد شاو بقاري، «عفرت مولا» فقير محمر إيثا ورني بقمر واحلهر وعضرت موادنا بمشمس أمتح افغاني معارف بالغدموا الامفتى محيضين موازنا قارق فتتجتمه يأفي ي مولانا بهاؤنگي فاتني مولانا او شن غوالوي مولانا جيدان امرأسا في اورمولانا محد مرور وَكُمُّ عَنِانَ عِيمِهِ مِنْ بِهِيهِ هُمُ وَتَعَلَّى خَاصَ الوَّهِ بِرِقَاعَلِ (كُر مَيْنِي-ويعت والجاذب برآب كاراهاني سلسدهمزت نكيم الاستاتها أوني ت خسلك قوار آب كوسه ١٣٨ الدهر يقت مكه جارول ملهول على وصنة أربا بالورتين مال مصحفه ع مدين عَلِيمِ الإمت نِي آبِ كُوفِلُونِ فِيلَاثِ سِينِو الزارِ الهم كارناك زرد في فد مات ف ماده آپ ف ما الله وفي خدوت آك أنها مول إلياء تح كيدياً كنتان عن ووم بيد فتارها من أبي نفي حد لينتاري والمان أبي تفي حد المنتان عن المناف الم بعدا ملائي أفقام كے نفاذ كے ليے لاشان رہے وقر ارداد وقاصد بيل مار مشير احد شاقي اور شخص ا الله المنطق كي وهاون اور تشير رب مـ ١٩٥٢ م في تم يك تم نبوت عن أن أنه الدراعة إن العران اور مجار عل التفاقة توب عصرافين دياد بيث وبالله على الماستكارين بالنارية ويام م يتفيدات كيك بيهيل إرمار ف عديدان موعد بناب مماهيم - AND STATE OF THE STATE OF THE

nnesnae - snaesnae - - n

#### استاؤ العاماء

### حضرت مولا نارسول خان ہزارویؒ

ولادت \_ آ پِ اے ١٨ ء ك لُك بِحَكَ يَصْلِيلَ بِكُثَرِ امْ ضَلَعَ مِرْ ارد هِينَ مولانَ مُحْمُوو مِلْ كَيُرُكُم

بيدا و ت

وفات: ٣٠ رمضان المبارك ١٣٩١ ه كوميان آفرين مير وُسروي \_

تعلیم نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے ہی میں حاصل کی پیماحم المداری سکندر ہورتشریف کے گئے ۔ اور مولا نااحمد فاخس ہزاروئ سے درس نظامی کی کتابیں پڑھیں ۔ پیمر اعلی تعلیم ک سے دارالعلوم دیو بند کئے جمال قین سال کے عرصہ میں باقی ماندہ کتابیں پڑھیں پیمرس سے اسلام میں شئے المبندے دورہ حدیث پڑھنا اور سند قراغت سائنسل کی ۔

تر ریس فراغت کے بعد آپ مدرسانداوالاسلام میر نحد میں درس و قدر کس پر ماسور کی ہوئے اور ۱۳۳۳ ہیں ۱۳۳۳ ہے تک اس قدر کی خدیات انجام و بیتہ است ہے دہ ہے۔ کی انٹر ایف لا نے اور ۱۳۳۳ ہے تک وارالعلوم نو بندی میں مقدر کی خدیات انجام و بیتے دہ ہے۔ کی محداز ال آپ اور فینل کائی نو نیور کی تشریف لا نے اور ۱۹۳۵، سے ۱۹۵۰ میک جامعات فیرالا ور کی میں شین الحدیث میں حقیم میں فیت سے تدریکی خدیات انجام و بیتے رہے اور براروں تشریفان علام و

مشهورتا إلله درية من ممتازها رامت في سيش أروق كالثرف حاصل بياان عيل مفتى اختم يا ستان موارناه فتى كندشنى موارنا سيرتمه يوسف بغورى مولانا اورنس كالمدهنوي، مولانا قدرى محمد طيب تامئن مولاناهش المحق افغانى مولانا ناباس خوث شاروى اورمواد نامحمود واشرف عليني عبسيليل القدرما وشائل جين -

بعت واجازت \_ آپاولا شُخْ البندْ \_ بعت ہوئے نیم ان گا انتقال کے بعد تخلیم الامت نے تعلق قائم کیا۔ سرخ الاول ۴۵ سامہ کو تئیم الامت نے آپ کوخلافت عطافر مالگی۔ اجم کارنا ہے: رآپ ساری زندگی درس وقد رکیس اور تبلیغ وارشاد میں مصروف رہاور اپ فیض ملمی وروح انی سے ملت اسلامہ کومستنے موفر ماتے رہے۔ علالة المستواطن المستول المستواطن المستواطن المستول المستواط المستول المستول المستول المستواط المستواطن المستواطن ا

### Ure -

# حضرت مولا ناشاه عبدالغني يهولبوري

والاوت: \_ آ پ ٢٩١ اه كواعظم كره هن بيدا موك

وفات: \_١٦ أكست ١٩٦٣ ، كورحلت فرما ألى \_

تعلیم: مولا نا ابوالخیر می دوسال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ جامع العلوم کا نیور یس مشکوق شریف تک تعلیم حاصل کی پیم عقولات و منقولات کی تعلیم کے لیے مدرسہ عالیہ بی رامپور قر بق لے گئے۔

ترریس فرافت کے بعد خدر عربی تیں اپر طرف کے لیے ورس وقد دلس کا سلسل شروع کیا چھ جو نبور میں تقریباً پانٹی سال تک صدر مدر سے عبد سے پر قائز رہے۔ پھر ۱۳۳۳ء میں پھولپور میں ایک عدر سدروضة العلوم قائم بیا۔ پھر ۱۳۶۹ء میں قصب سرائے میر میں ایک اور مدر سربیت العلوم بھی قائم کیا۔

معیت واجازت: .. ۱۳۴۸ ه میں آپ نے حفرت محیم آلاست ہے : بیت کی اور خلافت نے اواز کے گئے ۔ آپ سے اصابی آھنق قائم کرنے والوں میں حضرت مولا ٹا تکیم مجمد التر مدخل اور دعنر سے مفتی رشیدا حمد لد حمالوی جمیس قلیم شخصات تمال جن

تصانیف \_ آپ نے کئی آن بیل مجمی تالیف فی ما کمیں۔ جن میں معرفت البید معیت البید میں معیت البید معیت البید میں میں معیت البید میں معیت البید میں میں میں میں میں میں میں میں معیت البید میں معیت البید میں معیت البید میں میں میں میں میں میں

#### المحولات

حضرت مولا نامحدا براهيم بلياوي

ولادت .. آ پ٥٠٠ اهد من مشرق اولي تي شر بليات ايك علمي هراف من بيدا

وفات نه ۱۳۷۷ رمضان ۱۳۸۰ه بمطابق ۲۷ وتمبر ۱۹۶۷ میروز چبارشنبه عالم آخرت کو فرطف کے گئے۔

تعلیم : جو پیوریس فاری اور عملی کی ابتدائی کتابیں مولانا تحکیم جمیل الدین میکوی ہے حاصل کی اور معقولات کی کتابیں مولانا فاروق احمہ چڑیا کوئی اور مولانا فضل حق خیراً بادی ہے پڑھیں۔ ویمنات کی آعلیم مولانا عبدالفقار ہے حاصل کی۔ ۱۳۴۵ھ کے اوافر میں وارالعلوم و لیو بند میں واضل جو کی اسلام میں وارالعلوم ہے ولیو بند میں واضل ہوئے۔ گا تحصیل بیوٹے۔ فارغ التحصیل بیوٹے۔

بيت اجازت ومنزت في البنات بيكوبيت كاش ف بحي عاصل تفاء

بیعت اجارت یہ سمرے را البلات البلات کے بعد مقال البلات ال

#### الاستوكال

### حضرت مولا نااشفاق الرحمٰن كاندهلويٌ

والادت . ـ أب كل والاوت جندوستان كمشهورشم كانمه علم مين ووفي تارتُ

CITI BERGERONGERONDE

و فات . يجنور ن ١٩٥٨ مين آب في رحلت فرما ألي ـ

STATE OF STA

باطنی تربت فرمانی۔

DURING THE FOR THE PROPERTY OF THE

تھیم ۔ کا ندھلہ میں ہی مولانا عبدالقد ہے فاری وقر بن کی بنا میں پزھیں۔ پھر مدرسہ سیمانیہ بنویال میں ہیرابواحمہ ہے چند لنا میں پڑھیں۔ پھر خانفاد تھانہ بنون میں جاریہ مشکلو قا اور دورہ حدیث می تمام کیا میں حصہ ہے تھا نو تی ہے پڑھیں تھے مثلام العلوم سیار بنور میں واضلہ لیا اور دورہ حدیث مزحمانے میں طب کی تھیل مولانا صدائی کا ندھلوی ہے فی

تدریسی ایسی می افغانی سے قرافت کے بعد قرار جو تشکیل سے اور یہ دارہ ناتیاں وہاں تدریکی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد مدرسہ خلاج العلوم میں شنتی سے عبدہ پر فائز جو ہے۔
پیر مدرسہ اشر قیدو کی بین تشکیل ایسی سے گئے لیکن کی چھو صد بعد مدرسہ حالیہ فتح بودی بھی آئے اور اپنی زند کی کے افحارہ سال اس مدرسہ بیس شرار سے نیجر آئتو پر ۲ ۱۹۱۲، میں نیمویال آئے جہال ہو میں اور ایسی محدث اول کے عبد دمیر فائز ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1901، میں درا اعلوم نند والد پار میں درس وقد رئیس کا سلسلہ قائم قرار بالدور آخرہ مثل یہی سلسلہ قائم دیا۔
دارا علوم نند والد پار میں درس وقد رئیس کا سلسلہ قائم قرار عبد جوئے کا شرف بیشیا اور آخرہ مثل یہی سلسلہ قائم دیا۔
بیعت واجازت نے حضرت تحقالوں کے ایسی کو بھاڑھ جیت جوئے کا شرف بیشیا اور آخرہ مثل کی سلسلہ قائم دیا۔

ا تصافیف آپ نے چند بلند پایہ آپائیں بھی تالیف فر مائیں ۔ جن میں جامع تر مذی کی مفصل عربی شرح، شائل تر مذی کی شرح، حاشیہ منین نسائی، مراۃ النفیمر، احسن البیان فی مقدمیة القرآن بنفیم سورؤ فاتحداورا دکام رمضان وغیر دشامل ہیں۔

اہم کارنا ہے:۔آپ نے ہدایت انسلمین مجبوبال کے زیرا ہتمام پوری ریاست تے تیلیغی وورے کیے۔ انجمن ہدایت انسلمین کے رسالہ نشان منزل کی اوارت بھی آپ کے ہی سپر دہتی۔ اس بیل آپ تشییر قرآن کریم کے زیرعنوان مسلس مضمون تحریر فرمایا کریتے ہتے۔

TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF

#### الديب شهير

# حضرت مولا ناسيد مناظر احسن گيلاني "

والدت \_ آ ب ٩ رئي الاول ١٣٦٠ حكواب يضيال كربال بيدا وفي \_

وفات ١٥٠٤ شوال الكرم٥١٣ احديو بلط بق فاجون ١٩٥٧ ووفات يائل

أعليم : ابتداني تعليم الينة أبائي وطن ملا إن عن حاصل في عرم ١٣٢٢ ويلى مع يقليم

ك ليانو كك هي اورمولا تابر كأت احمد عاس سال تك معقولات كى جيونى برى كما ين

ير عين كيم دارالعلوم ويويند تشريف لے مح اور ١٣٣٢ احدين دورؤ حديث ين شريك روار

كتب حديث كي مندعاصل كي\_

مشہوراسا تذہ \_حضرت شی البند، هضرت علامه انورشاه کشمیری، مولا ناشبیراحمہ حثاثی وغیرہ آپ کےمتازاسا تذہیص ہے تھے۔

تدریس: فراغت کے بعد حیدرآ بادو کن میں جامعہ عثانیہ میں علمی ضدمات انجام ویت رہے۔ جہاں بزاروں افراد نے آپ کے درس وتربیت نے فیض حاصل کیاا درتقریب ہے ہیں ہرس تک و ہیں خدمات انحام دیتے رہے۔

بيعت واجازت \_ آب ك شيخ ومر في فقرت مكيم اللهت تقانوي تقر

تصانیف و بہت می مقید اور علمی آنسانیف آپ کے اللہ سے نکلیں جن میں کا گنات روحانی ، سوائح ابوذ رغفاری البنی الخاتم ، اسلاق معاشیات ، رہمة اللعالمین ، اہام ابوصنیف کی ساتھ زندگی ، الدین القیم ، قد وین حدیث اور سوائٹ تا می کی تین جلدیں آپ کے علمی شاہ کار میں ۔ ان کے علاوہ علمی اور شخصی مضامین اور مینکٹروں مقالات آپ تے قلم ہے نکلے۔

اجم کارنا ہے: آپ کی ساری زندگی درس وقد رئیں ، پہلنے وارشاداور خدمت اسلام میں انہم کارنا ہے: آپ کی ساری زندگی درس وقد رئیں ، پہلنے وارشاداور خدمت اسلام میں انرون وقیام یا کتان تشریف الائے اور منتی مجھر شفتے اور وہ سرے علاء حضرات کے ساتھول کر اسلامی آئین کی ترتیب وقد وین میں حصد لیا۔ وارالعلوم ویو بند میں اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد پھی محمد تک رسالہ القاسم اور البرشید میں معاون مدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں آپ نے اپنے منابین ومقال مان مالیا تھا۔ میں معاون مدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں آپ نے اپنے منابین ومقال مان کرلیا تھا۔

X CONTROL OF THE CONT

تقصيلي مذكر بي ليليخ وقلعين عفرت مولانا ميدابوالمن على نده كي لي" برائ جرز في "

#### - فقيروندن ك

### حضرت مولا ناظفراحمه عثماني

ولادت . \_ آ ب ١٢ ريخ الاول ١٠١٠ هي وقصيد ريو بند تنطق سبار نيور سي اليك أمد مين بيدا

وفات: ۲۳۱ ڈی قعد ۱۳۹۶ء برطابق ۸ دمبر ۱۹۵۳ء کواپٹ خالق حقیق ہے جائے۔ ابتدائی تعلیم ۔ ابتدائی تعلیم و نو بندیش حاصل کی۔ مجر مدر۔ مظام العلوم میں محدث معر موال ناخلیل احد سبار نبوری کے سامنے زائوئے اوب طے کیا اور ایک تظیم محدث پر مقسرہ محقق اور شخ کا مل بن کر کئے۔

تدریس نو اغت نے بعد مدرس مظاہر العلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ سات سال کے بعد رہت مقرر ہوئے۔ سات سال کے بعد رہت اور سطن کا درس کے بعد رہت اور میں مدرس مقار ہوئے۔ بعد رہت اور میں معلوں کا درس ویت رہے۔ ایک طویل عرصہ تک و ها کہ اور تعرب سال سک حدید یہ وہ انا سید بدر عالم مشہور تلانہ وزر تین الحدیث حضرت موانا تا محمد ادر ایس کا ند طوی ، موانا تا محمد ارتب کا ند طوی ، موانا تا محمد تربیا کا ند طوی ، موانا تا محمد تربیا کا ند طوی ہوئی ، موانا تا محمد اند سیار نیوری ، موانا تا محمد تربیا کا ند طوی ہوئی ، موانا تا محمد بالک کا ند طوی کی اور موانا تا عبد الشکور ترندی جیسے بریا ، مولانا است الله میں سے بین ۔ مثابہ سطم فیضل آب کے تا ندو میں سے بین ۔

بعت واحازت: \_آپ كے بيروم شوحفزت حكيم الامت تھے۔

تصانیف: \_ آپ نے کم وثیق چیس برس تک تصنیف د تالیف کا کام کیا اور سینگرول کتاجی آپ کے تعلم فیفل رقم سے منصنہ شرور پرآئی جیں ۔ جس جی اعلاء اسٹن جیس جلدوں ہیں، احکام القرآن، تلخیص البیان، القول المیبورٹی تشہیل تبات التیور، امداد الاحکام، القول الماضی مخااصب القاضی، کشف الدی عن وجدالم بوا، فتح الظفر ، تروید پرویزیت، برأة ختمان، فاتید الکام فی القرآه و ظف الایام، حاوید ابن سفیان، فضائل جمادوقرآن، فضائل سید

الظفر وغيه وغاص طور بإقابل ذكربين

SANDLER CONTRACTOR OF THE

ا جم کارنا ہے۔ آسلم ایگ کی جدو جید آزادی قیام پا استان کے سلسلہ میں آپ کی خدد ہے جیدلیات اللہ میں آپ کی خدد ہے جیدلیات اللہ میں آپ کی خدد ہے جیدلیات اللہ میں آپ کی اس خدد ہے جیدلیات اللہ میں آب کی سال کی اللہ کا استراز اللہ میں آب کی سال کی استان کی تمایت کی اورا کا ہر حیا ہ دی ایک شخصہ میں اسلام (قدیم ) قائم کی ساقیام پاکستان کے بعد انتقام اسلام کے نام سے کے نام سے انتخام میں آب انتخاب میں کا ندھلوئی کے ساتھ میں میں وستوراسا ہی کا ایک خاک موقت میں گھر شفتی اور مواا کا اور میں کا ندھلوئی کے ساتھ میں سو تو ہی استمال کی اور مواا کا اور میں کا ندھلوئی کے ساتھ میں سو تو کی اسمبلی میں باس کرایا۔

مزيرحالات جائية كيلية الهيات ظفرا اورا برماش ف ك جراث ويكعيس

#### مغتى اعظم بإكستان

### حضرت مولا نامفتي محمشفيع ديوبندئ

ولا وت ۔ آپ ۲۰ اور ۲۶ شعبان ۱۳۹۴ دیر بلائل ۱۸۹۷ می درمیانی شب و لیو بذشن سار نیور میں بعدا ہوئے۔

ر میں میں ہے۔ وفات ۔ 9 اور 1 شوال المکرّم 1841ھ بریطابق ۱۹۵۵ آکتو بر کی درمیانی شب کو آپ نے رحلت قرمانگی۔

تھلیم ۔ پانچ سال لی عمر میں قرآن بجید کی تعلیم شدوع کی۔فارت کی تمام مروجہ کتابیں اپنے والد ہاجد سے پڑھیں ۔فن ریاضی کی تعلیم اپنے بچپا سے حاصل کی۔مولہ سال کی عمر میں دارالعلوم کے درجہ عربی میں داخل ہوئے اور ۱۳۳۵ھ میں فارغ ہوئے۔

مشہورا ساتذوز۔ جن عظیم المرتبت على أكرام سے آپ نے شرف تلمذ حاصل كياان ميں علام محمد الورشاد تشميري موانا نامزيز الرحمٰن علامہ عبر الحمد على في موانا نامزيز الرحمٰن علامہ عبد الرحمٰن علامہ على موانا تا اعزاز على و يو بندئ، موانا نا رسول خان جزاروي اور موانا نا حبيب الرحمٰن عثاقي جيسے اكامرين شامل جيں۔

BUNGA DI UNION DI UNION DI KA

لگروش به ۱۳۳۵ ، نودارا طوم دایوبند نکی آب نوارشان اتب ن آمیم سه شیارتاد مقدر بیا گنیا، لیم بهت جدود په های که استاه دو که اورانق بداد خرافی دیدا متوان او جمالید داد اطلم شی قدر کهن کامیر طامه ۱۳ ایرانتخل ۲۵ مرانی نکه جارتی ریاد

SYCHOLOGICAL STREET

RETURNS OF THE PROPERTY OF THE

ر پیستہ و اجدارت نے ۱۹۴۰ء میں میٹنی انہذا سے روست اور اسان کی وفات کے روست ۱۳۶۶ء میں تقیم الاصل آلونوی سے ربیستہ ہو ہے اور اکہوں کے ۱۳۸۹ء میں آئے ہا والیا افغان ورمجاز ربیعیت قرار دے دیا۔

آنسانیف به آپ سنگلم سن تحق و سند از ندانسا نیف و تالیفات معسد شهود بیرا آنین جمن شهراسلام کافقاهم ارتفی شم توست قال مهیرت فاتم الدخیار به نظفون و بوان الفک معقام سما به ایمیاس تغییم الاست و ایمام الفرآن و فران علوم الا بندیکن امداد انمنسیون اورنشیر معارف الفرآن ۴ جدوی ش ملمی و نیا کاشاد کار قال-

مناصب ۔ ۱۳۴۹ء یوسی دارالحکوم دیورند کے دارالاقیاں ۔ مدر مفتی فتنب ہوئے۔ مہلے جمعیت علیات اسمام کے ناظم اللی مقرر ہوئے کیا علیار مثافی کی دفات کے احدم نزشی اسدر فتنب دوئے را کی مفتور پر کے تعلیمات اساد میر زورہ کے ایسانی رائی دے جدت اقالون کیکٹن کے محیر فاحزہ ہوئے ۔ ایک انجام محمد المثن آمید ہے اور میں ایجاد کے مدر فتنب آور کے اور 1904ء تک میر فدرات انجام مسینڈ سے ۔ مسال کی آباد کی انجازت ہے موسود کی گئے۔ آ جائم میں ایک عدر مددارا حلوم کو ایمی قائم کیا ہے ایسانی کے بائی کی جدتے۔

ا آم کارنا ہے ۔۔ واراطعوم و او بغد شن تر رسی ۔۔ وہ ان وارافاقی وفا کا م آمر ہے ۔۔۔ اور و نیا جب شنان کی اور و بغد شن تر میں ۔۔۔ اور و نیا جب شنان کی اور و نیا جب کے سب اور و نیا جب کی ساز کی است کی تر ایست کی است و قر ایا ۔ جس کی برداست در آراد اور است کی در است و است کی است کی دارا است کی در است کی در است کی در است کی دارا است کی دارا است کی در است کی در است کی در است کی دارا است کی در است کی دارا اس

ميلي حالات جاست كيلنے هغرت منتی محدر کٹ مثانی ک' سمات منتی اعظم' بزمين ۔

NEW CONTRACTOR OF THE PARTY.

حامعہ ہے وابستارے۔

### حضرت مولا نامجدا دريس كاندهلوي

ولادت \_ آپ۱ارئ اٹائی دامارہ بیدطابق ۱۹۰۰ میں جو پال میں پیدادہ نے۔
وفات نے درجب الر بہ جمع اللہ بین ۱۹۰۰ میں جو پال میں پیدادہ ہے۔
تعلیم نے وسال می تمریش آپ نے آپ والد ماجد ہے آن مجید دفظ کیا۔ نجہ این محلیم کے لیے مرسانشر فید میں داخل نہ اورص ف انحوی ابتدائی تناوی تجیم الامت ہے بہتر میں انسان میں محلیم کے لیے مرسانشر فید میں داخل ہوں میں تشیہ محدیث افقہ افلام اسطاق الحداد اور کھی موجود کے الحداد میں تاریخ کی داخل کی داخل اور میں تناور داری محدیث افتاد کا ام اسطاق الحداد کی الامن کیا ہوں کہا ہے اور داری محدیث الامن ہو افتاد حاصل کی الیمن کیا اور العلوم دیو یہ تاتشر ایف لے گئے ۔ اور دوبال دور داری محدیث سے فی افتاد حاصل کی ۔

مشبور اسا تذویہ مواانا فلیل احمد سار نبوری ، مواانا ظفر احمد مثانی بخیم الامت مواانا الشرف علی شانوی ، علامه الامت مواانا الشرف علی شانوی ، علامه انور شاء بشمیری ، مولانا شبیر احمد مثانی ، مولانا عبد الرحمٰن عثانی اور مولانا سیدا صغر سین دیو بندی آپ کے میل القدر اسا تذویس سے تھے۔
تدریس نے فراغت کے بعد اعمام ، جس مدرس مینید دبلی میں ایک سال مدرس دہ ہے ۔ پھر وارالعلوم دیو بند سے وابسة ہوئ اور تقریباً نو برس تک قیام فرمایا۔ پھر ۱۹۳۹ ، جس پاکستان حبیر آباد و کن میں تشریب اسلام میں پاکستان تشریب کا ورکن و مدر نیس و مقی پاکستان تشریب کا ایک عبد و بیر فائز ہوئے اور آخر وم تک ای لا بور میں جامعہ اشرفی شن الشفیر والحدیث کے عبد و بیر فائز ہوئے اور آخر وم تک ای

بعت واجازت آپ كارون في سلسله حضرت كليم الامت ع مسلك تا

تصانیف: آپ کے تعلم فیض رقم سے پیمکلوں تالیفات منصر شہود پر آئیں۔ جن میں تفسیر معارف القرآن ، آسیل معارف القرآن میں معارف القرآن میں القرآن میں القرآن میں القرآن میں القرآن میں معارف القرآن میں معارف القرآن میں القرآن میں القرآن میں القرآن میں القرآن میں القرآن میں معارف القرآن میں القرآن

ا ہم کارنا ہے :۔ آپ نے مراتی ہے نیبر تک تملیفی دورے کیے اور اعلائے کامیہ المحق اس ریک مصل اف کے مدار جو ایک آئی ہے کی معلق کی جانب

بلندَ نیا۔ لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح فر مائی۔ آخری دم تک پاکستان میں نظام اسلام کے نشافہ

مزید عالات کیلئے ویکھیں "برم اشرف کے چران"

#### المحق كال

# حضرت مولا نابدرعالم ميرهى مهاجر مدني

ولادت السياح اسوم رغه كيشم بدايول على بيدا وس

وق ت . ١٣٦ جب ١٣٨٥ حر برطابق ٢٦ كترير ١٩٥٩ ، بروزج و اورحلت في مانية .

لَعَلِيمَ - إِبِيَّدَا فَيُ تَعَلِيمِ اللَّهِ آياءِ كَ عَمُولَ عِن إِلَىٰ ١٣٣٠ مِينَ وورة حديث يزحركر

سیم '۔ ابتدائی سیم الدا ہاہ کے معلق میں بال 1900ء میں اور معلق میں اور معمد میں ہے۔ قراغت حاصل نی الیکن تیجے خرر رورز عدیث کے لیے دارا محوم دیجے بند گئے اورا کا برحالا ہے۔

. المان الما

مضبور اساتذون مولانا فليل احمر سبار تبوري ، مولانا حافظ مبدالطيف ، ملامه انورشاه مضبور اساتذون ملامه انورشاه مشبيري مولانا منتي عزيز الرئسن حالى مطامه شبيراحمد عثاني اوره والانا سيدا صفح سبين ديو بندي

تدریس: پہلے ۱۳۳۷ھ میں مظاہر العلوم سہار نیور میں مدر آن مقرر ہوئے۔ پھر ۱۳۳۷ھ میں در العلوم و یو بند بین صند تد رہیں نہ فائز ہوئے۔ ۲ ۱۳۳۴ھ کے وسط میں جامعہ اسلامید ڈا بھیل چلے گئے ، وہاں تد رہیں کے ساتھ ساتھ یا نئی سال تک علامہ شمیری کے در س تھیج بخاری میں شریک ہوتے رہے۔ اسال تک جامعہ اسلامید ڈا بھیل میں علم حدیث کی تدریکی خدمات انجام ویں۔ آخر میں صدر مدر آن منتجب ہوئے۔ پھر ۱۹۳۷ء میں تقلیم ہند کے بعد یا متان تشریف لائے اور دار العلوم اسلامیہ شد ولہ یار میں استاد صدیث اور تا نب بھم کے محصب مے فائز تھوئے۔

بیت واجازت: مولانامفق عزیز الرحمان عثائی ہے آپ کوشرف بیعت کی سعادت نصیب ہوئی بعد میں مولانامحمد اسحاق میرشی نے ضلعت خلافت سے سرفراز فر مایا۔ تعدیف نے فیض الباری شرب بخاری و ترجمان النت ، جواہر احکم ، مزول میسی ، زیرة

المن بك. أواز تن برجمه العزب الأعظم مثان هفور أسمت كاستار واور مجوب الأرث وغير و

آب ملى شابكا . تين -

اہم کارنا ہے۔ آپ درس وقد رئیں اور تبلیغ وارشاد کے ساتھ ساتھ وظام اسلام کے شاؤ کے کے ساتھ ساتھ وظام اسلام کے شاف کے کے لئے کوشاں رہا وہ اپنی تاب وقد وین میں مصروف رہے اور اپنی جمع جدیا وہ کرام کے اجلاس میں شریک رہے تیج کیک تم نبوت میں جم پور حد الیا اور تم پروفقر پر کے ذریعے روقانیت فرمات رہے۔

#### فيرالملت

### حضرت مولا ناخير محد جالندهري

والادت: آپ کی والادت باسعادت جالندهر میں اپنے تضیال کے ہاں 1890 مرکز لُ-

وفات: ٣٠- شعبان ٩٠٠٠ هي كواين ما لك تقيق برجاط\_

تعیم ۔ ۲ • ۱۹۰ ، چن مدرسدرشید میہ جائندھ جی دوسال تک پڑھتے رہے۔ بعدازال مدرسہ رشید میدرائے بور میں صرف وقو واصول منطق وفلف اوراوب کی کمآ بیں پڑھیں۔ پھر مدرسہ نیج علوم گا وتھی میں علوم وفتو ن اخذ کیے۔ پھر اعل تعلیم مدرسہ اشاعت العلوم ہریلی میں حاصل کی۔

تدریس فراغت کے بعد مدرسات مت العلوم بر کی میں ہی تدریس برمامورہوئے تقریباً کیے سال کے بعد اور سات میں مدرسہ تربیہ بہاد گورش بحثیت صدر مدرس آپ کا تقریباً کی سال کے بعد از ال مدرسہ تربیہ بہاد گورش بحثیت صدر مدرس آپ کا تقریباً الدرس میں درس و تقریبا کا مسلم جاند ہوری فرمایا۔ گھر 19 شوال 1979ء جاندہ میں درس و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ گھر 19 شوال 1979ء تک بطابق اس ارتباع اللہ الدرس قائم فرمایا اور 1972ء تک دہاں تعلیمی ضدمات انجام دیتے رہے۔ قیام پاکستان میں خیر المدارس میں نشاہ خاند بھوگی۔ اور و جیس تادم حیات تدریجی ضدمات انجام دیتے رہے اور المدارس میں نشاہ خاند بھوگی۔ اور و جیس تادم حیات تدریجی ضدمات انجام دیتے رہے اور المدارس میں نشاہ خاند بھوگی۔ اور و جیس تادم حیات تدریجی خدمات انجام دیتے رہے اور المدارس کی نشاہ خاند بھوگی۔ اور و جیس تادم حیات تدریجی خدمات انجام دیتے رہے اور المدارس کی نشاہ کا میں مدارس کی مدارت انجام دیتے رہے۔

ربیت واجازت عظیم الامت نے 43 کی الحجی ۱۳۳۳ اجداً و خانقادا شرفیہ میں آپ کو حاروں سلسلول میں بیت نمااور خلافت نے نوازا۔

. تصافف: آپ نے چندمفید رسائل بھی تصنیف فرمائے۔ جن میں نی الاصول، نیم التحقید فی اثبات التقلید ، خیر الوسلیہ، تیسیر الابواب، خیر المصائح فی اثبات التر اور ، نماز منفی متر جم اور شرع کیجی بخاری شامل جن ۔

اہم کارنا ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح وتر بیت کے لئے ہو المرح کوشاں رہے تیج کیا۔

پاکستان میں شریک رہے۔ قرار دادومقاصدا دراسالی نظافہ اسائی میں طامہ شہیر احمد خاتی کے
دست راست تھے ۔ ۱۹۵۳ء می تج یک تم نبوت میں پھر پورتعاون فرمایا اورزندگی کے آخر لحات
تک مجلس تحفظ ختم نبوت کے مربرست وشیرا ورجیس شور کی کے صدر نشین رہے۔
منصل حالات کیلئے امرز م اشرف کے چیائے "براہیں"۔

#### مليل عليل

### حضرت مولا ناعبدالرحمٰن كيمبلبوريٌ

والاوت: آپ کی پیدائش ۲۲ گست ۱۸ کوشلی کیمبل پور (ا کک ) میں ہوئی۔
وقات ۔ ۲۵ شعبان ۱۸۸۵ برطابق جمبر ۱۹۱۵ برائی خال تحقیق سے بنا سلے۔
اتعلیم ۔ ابتدائی تعلیم عربی اور فاری شمل آبا میں پڑھی ۔ بجر معھد میں مولانا قاضی
عبدالرحمن سے شرح جائی اور ملاحسن تک کیا ہیں پڑھیں ۔ پھر ۱۹۱۱ء میں مدر ۔ مظاہر العلوم
سباد نیور میں مواد تا فلیل احمد مواد تا میداللطیف اور والا تا ظفر احمد شائی جیت اسا تذہب وردہ
حدیث پڑھا اور ۱۹۳۱ میداللطیف اور عرب العلوم و یو بند میں شیخ انبنده طابعہ شمیری ،
مواد نا شعبر احمد شائی و غیرو سے 19 ورکا تا عدر العلوم و یو بند میں شیخ انبنده طابعہ شمیری ،

THE STATES AND STATES

حیات میں جامعہ اسلامیا کوزوخٹک نے شیخ احدیث ہے۔

مضبور على نده ... مولانا ادريس كاندهلوى ، مولانا بدر عالم ميزشى ، مولانا عبدالشكور كامل مضبور على نده ... مولانا احمد تقانونى ، مولانا اسعد الله سبار نيورى ، مولانا شمس التي فريد يورى ، مفتى جميل التدر تقانونى ، مولانا ثم يوسف كاندهلوئى ، مولانا نمام غوث بنراوى وغيره آپ كيملس القدر تلاند و ميس سند مفتى احمد الرحمن صاحب اور قارى سعيد الرحمٰن صاحب آپ ك صاحبزاد برا-

بیعت واجازت: آپ نے پہلے مولاناظیل احمد سہار نیوری کے وسب حق پر بیعت کی۔ پھر علیم الامت تھا تو گی کے ظلیفہ مجاز ہوئے۔ یہ تھے وسیت صرف آپ کو حاصل ہے کہ حضرت تھا نوبی نے آپ کو بیعت سے پہلے ہی خاافت سے سرفر از فر مادیا تھا۔

مغصل حالات تمليكے مولانا قاری سعيد الزمن صاحب ئی تباب'' تجليات رهانی'' ملاحظ فر مائيس۔

#### المام الاولياء

### حضرت مولا نااحمه على لا هوريّ

وااوت \_آپ کوجرانواله تصبه جال مین ارمضان المبارک مهم ۱۳۰ ایکو بیدا ہوئے۔ وفات \_ ارمضان المبارک ۱۳۸۳ اید کوایے خالق مقتق سے جاملے۔

تعلیم نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ محتر مے سامل کی کچر مدرسہ دارالرشاد میں نپیرسال تک ملوم دینیے کی تحمیل کی اور ۱۹۴۷ میٹر آپ فار ٹرانتھسیل ہوئے۔

تدرایس فراغت کے بعد مدرسہ ارائی میں مدرس مقرر ہوئے۔ تقریبی تین سال کک قدرایس مشغول رہے۔ تقریبی تین سال کے بعد تل تک قدرایس میں مشغول رہے۔ نج نواب شاہ کے ایک مدرسہ میں آگئے۔ اس کے بعد تل گڑھ میں بھی قدرایس کے فرائش المجام دیتے رہے۔ نجرآپ نے آیک مدرسہ قاسم العلوم قائم کیا جس میں آیے درس قرآن ویتے رہے۔

تصانیف: آپ نے قرآن پاک کاروال رواں اردور جمد کیا۔ اس کے علاو دیونیس چھوٹے چھوٹے رسالے تالیف قرمائے جن میں رسوم الاسلامیہ واسلام میں نکائ بیوگان و THE TO DESIGN THE STREET STREET STREET STREET

ضرورة القرآن، انعلى حشيد ، رسول القد عليه على كالفائف ، ميراث مين شريعت ، توحيد متبول ، قو قو كالشرى فيصله بمداحاديث كالكدسة اورقلسفة روزه خاص طور رية اللي ذكر بين -

انهم کارنا ہے: آپ داستان تح بیک آزادی ہند کے این تھے، ہر بی مصیب میں آپ نے قوم کا ساتھ و بار فی مصیب میں آپ نے قوم کا ساتھ و بار فی صعوبتیں برداشت نیس تح بیک تم نبوت میں بندہ جائے ہوئے کہ طلق بار بار کا ساتھ اللہ بی سی کھیل کے خلاف کار جائے کہ اس سی میں کھیل کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کے تو آپ نے اس کے خلاف کار جق بلند بیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے اللہ اللہ بین کا قیام تم مل میں الما و انظامت المحادف اللہ بین کا قیام تم اللہ بین کا ایم کی میں اللہ انظامت تیار کی المحادف اللہ بین کا آب کھوط جماعت تیار کی المحادف اللہ بین نام پر ملی ارام اور جدید تھا بھی تیار کی المحادف اللہ بین خاص بیار کی المحادف اللہ بین عاضرہ کے تیان خوا کے مطابق تیان فیار کی المحادث بیان تھا۔

تفصیلی حالات و واقعات کیلنے عائم علی صاحب کی تماب'' «هنمت مولانا احمد علی لا ہور کی کئے چیرت آنگیز واقعات' کا «خلفر ما کمیں۔

#### اجرشريت

### حضرت مولا ناسيدعطاءاللدشاه بخاري

ولاوت . ۔ جمعہ یوقت بحرس ارفیج الاول، ۱۳۱۱ ہے پیشنصوبہ بہاریں بیدا ہوئے۔

وفات ۔ ۹ رفیج الاول ۱۳۱۱ ہے برطابق ۱۹۹۱ مواجع فیاق حقیق سے جائے۔

انعلیم ۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ٹاٹا سے حاصل کی قرآن کر پیم بھی انہیں سے حفظ کیا تھے اس قاضی کی تعلیم میں مواجع کی درسے میں بیز حقی ہے۔ بھاب خطابی ہو گئی ہے جاتھ کی درسے میں بیز حقی ہے۔ بھاب مصطفی قائن سے حاصل کی دورجہ میر تن سے تعلیم موالا نا علیم موالا نا محتریم کی درسے میں اور حدیث کی تعلیم موالا نا محتریم کی درسے میں اور حدیث کی تعلیم موالا نا محتریم کی دورجہ بیٹ کی تعلیم موالا نا محتریم کی درسے بیٹ کی تعلیم کی تعلیم کی درسے بیٹ کی تعلیم کی تعلیم کی درسے بیٹ کی تعلیم کی درسے بیٹ کی تعلیم کی درسے بیٹ کی تعلیم کی تع

بیعت واجازت: آپ اولایی سیدم بلی شاوت بیت ہوئے۔ ان کے وصال کے ابعد مولا ناشاہ عبدالقاور رائبوری ہے بیت ہوئے اور خلافت، ہے مشرف ہوئے۔ اہم کارنا ہے۔ آپ ہندوستان کے شعلہ بیان مقرر ، بخشیم مجاہداور تحریک آزادی کے

ا کم کارنا ہے ۔ اپ ہندوستان ہے شعلہ بیان مقمرر ، ہے مجاہدا در قریب ازادی ہے۔ میں معاون معامل معاملات ہے۔ اور معاملات کے معاملات کا معاملات کا معاملات کا معاملات کا معاملات کا معاملات کا م الم المورد من تقد يبلى جنگ منظيم ك بعد جب الله بيزوس في بندوستان هي روان الكيان الأولان الكون الأفلان الكون الله الكون الكو

مز بیدحالات جائے بیلے آغاشورش شمیری کی تتاب'' سیدعها واللہ شاو بخاری'' اور سیداشن گیلائی کی'' بیخاری کی ہاتیں'' پڑھیں ا۔

#### رنخىالاحاد

### حضرت مولا نا حبيب الرحمٰن لدهيانوي ت

ولادت. \_ آپ ااصفر و اسلاحهٔ کولد صیانه شن پیدا جوت \_

وفات إساا صفر ٢ ١١٥ حروفات بإلى-

تعلیم : قرآن مجیداورا بتدانی تعلیم گفر کے مدرسلد صیاف میں حاصل کی۔ پھرآپ کے الد ماجد نے جائند حرسے علی مدرسے میں واقل کرا دیا۔ دوسال تعلیم حاصل کرنے سے بعد امرتسرآ کئے۔ بعداز ال دارا طلوم دیو بند میں واقل ہوئے اور فراغت حاصل کی۔

مشہوراسا تھوا۔ ولاتا توراحدامرتری جولاتا حبیب الرحن عثاقی اور علامدائورشاہ شمیری آ ب کے جلیل انقدر ساتھ دھیں ہے تھے۔

ا ہم کا رہا ہے :۔ 1919ء میں جیلا ٹوال باغ کے واقعہ کے بعد انگمریزوں کے خلاف ہو تخریب آئی اس میں آپ نے محمل طور پرحصہ لیا اور قید و بندگی صعوبتیں بھی برواشت کیس۔ سیائی خدمات کے طلاو دہبت تی اپنی کتب بھی شائع کرا میں اورتقریر قرم کے قرر بعد کامہ حق ایلنڈ کر سے رہے۔

#### المنافعة المنافعة

### حضرت مولا نامحدزكريا كاندهلوي

ولاوت \_ آپ الرمضان الربارک ۱۳۱۵ه کوکا ندههایش بیدا : و گ \_ وفات: ۲۰ رشعبان ۴۰ ایده طابق ۲۵ سی ۱۹۸۲ ولویدید نوری رهای رهایش به گئے \_ تعدیم زراول تا آخر تمام تعلیم مدر سرمظام العلوم سهار نپوریس حاصل کی اور ۱۳۴۶ هریس غهو گ \_

مشہوراسا تذونہ مولا تالیل اتد بہار نیوری مولا نامجد نیل معرلا تامحدالیاس کا ندهلوف، مولا ناظفر احریفنافی اور مولا ناحبد العطیف آپ سے جلیل القدر اسا تذویس سے تھے۔

تدرایس ۔ فراغت کے بعد مظاہر العلوم ہی میں مدرس مقر رجوئے اور بہت جلدصد ر مدرس مقرر دوگئے ۔ سہار نیوری نے آپ کوچھ الحدیث کا خطاب و یا جوآپ کے نام کے مشقل حصہ بن مجماعہ

بیت واجازت ۔ آپ نے روحانی سلسله مولا نافلیل احمد سہار نیوریؒ سے قائم فر مایا اور خلافت سے نواز سے گئے ۔ ان کی رحات کے بعد مولا ناعبد القاور رائپوریؒ سے تعلق قائم کیا اوران سے جمی خلافت حاصل کی ۔

تعمانیف: آپ نے کئی اتصانیف آنھی ہیں جس میں تاریخ مشاک چشت ، تاریخ مظام ۔ شرح مسلم، تناریر مشکوق، یاد امام، شرح الفید اردو، خصال نبوک، شرح شائل تر لدی ، ا، جزالسالک، شرح موطا امام مالک، فضائل انمال، فضائل سد قات، دکایات سحاب م اسکواکب الدری ، لائح الدری می جامع ابخاری بقر برنسائی شریف ، جائح الدولیت ، اکابرکا رمضان وقید وآپ کے طبح شاہ کارچیں ۔

تَفْسِيلُ مالات كيك هفرت من الحديث كل خورنوشت سواح هيات آب بين"

### حضرت مولا نا قار<del>ی م</del>حد طیب قاسمیّ

ولاد منداز آب ۱۳۱۵ موگورج بشری بیوانور کے۔

وفات المعشوال ٢٠٠٧ هايس دمات قرما كنار

تحقیم نه ۱۳۴۴ در شهره از علوم و پارند شی وافش دوست دو سال کی مدین تکوراتر آن ا شریف تجوید وقر کست نے ساتھ اوقد کیا ، پارنگی سال میں فاری الدر پائٹی کا کررائ کس اید اور آخد سال میں وارالعلوم سند مرتی فعد ب بورا کیا ۔ اِس طرح عدم میں دید کا در میں تحکیم سے آ فران فیت سام کرکے ۔

الشهودا ما قد درآب نے عاقدوش ماہم کے تور شاد کھیتے ہوئے وار فرانس موران موران موران موران ایس میدند

صیب البسمان خنگ عدسهٔ تیرانمهٔ تاریخ اور و او سیدامنو سیان و بیندگی جیسیه کارشال زیار ... معین بالبسمان خنگ

نگریش میشود نیزدشت کشتے بعدہ را افلوہ و بی بند بی تین بدرش منفر روسنی ۱۳۰۱ بی هی آسید کودار احدیث کا نمیٹ منتقم بنا دیا گئیا دیکتر ۱۳۷۸ بادیکس باتی مدود بوری و را علام کا استم منفر ر

كَوْ أَعِلِهِ أَبِ مِنْ مِنْ فَيْ الْوَيْقِيلِ وَأَنَّى اللَّهِ عَلَى إِلَّا فَاسْتُنَّا عَلَيْهِ ا

الاست داجازت نه ۱۳۳۹ د شروآب منزت آناً البند ب روت روت اول کے وصرال کے بعد انتظام شروع عنز کارمز است تی فوزل کے آپ کوشان میں اور از

مها من مستقد من المعلول الموسال الموسال و المسال و المال من الموسال من المقد في المعالم المسال المسال المسال ا المسائن الموسال المسال المسال

الفالت ونج ومشورته بينات بيرب

\_113\_A3

حضرت مولانا مفتى جميل احمرتها نوئ

وما والتاكرة بياء والماء كالكسابيك السياقيات كالوارشان مفطر موافظ والكرابية الموساكية

وفات. ١٥٦٠ وتمبر ١٩٩٢ ، لولا بهور مين رصلت فريا طيخ -

آھیے : میں کڑیے میں قرآ ان ختم کر کے اسکول میں اردو تعلیم حاصل کی نے ہے اس اسے میں مدر سے اعداد میاشر فیے بھانہ جون میں فاری اور صرف وجو کی تیا میں میڑھیں ۔ چرجال آباد کے

ایک مدرسه من شرح جای پرهی - ۴۰ رئ الزانی ۱۳۳۱ هداو مدرسه مظام العلوم سهار نبوریس

داخل ہوئے اور تمام علوم وفنون کی کتابیں پڑھ کر ۱۳۴۲ ھیں فارغ انتھیل ہوئے۔

مشهور اساتذه: مولانا عبدالطيف، مولانا عبدالرثمن كامل بورى مولانا وسعد الله، مولانا بدرعالم ميرهني مولانا ثابت ملى اورمولانا خليل احمرسهار نيوري، جيسا كابر حفرات آپ

کے اساتذہ بی سے تھے۔

ON PROVISON PROVISON PROVISON PRO

قدرلیں۔فراغت کے بعد حیوراآباد کن کے ایک مدرسے میں مدری دہے۔ بجوع جداجد مدرس نظامیہ حیوراآباد میں نائب شخ الادب کا عہدہ مو نیا گیا۔ ایک سال بعد مدرسے مظاہر العلوم میں مدرس ابنی مقرر ہوئے اور ہمنلم ونن کی گڑی ہیں بنا جائے دہاور ۱۳۹۰ ہے تک مختلف علوم و فون کا دیں دیتے رہے۔ درمیان میں بچھ عرصہ خانقا واشر فیہ کے مدرسہ اور وارا العلوم میں فرآوی اور درس و تدریس کی خدمت میں مشخول رہے۔ ۳۵۰ ہے کو یا اسٹان آئٹ ایف ایسے اور جامعہ اشر فیدلا ہور میں تدریکی فقیمی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۳۹۱ ہے تک بیند یا یہ کرا میں زیر درس رہیں۔ تمیں برس تک جامعہ اشر فیہ کے صدر شقی کے عہد ویر فائز رہے۔

مشبور تلاغه و مولاتا محمد اوست كاندهلوئ مولانا العام كشن كاندهلوئ وولانا شاه ابرار الحق مولاتا قاضى زائدا تسيني اورمولاتا فضل احمر بيسية مشابير ملاء آپ تالانده من شاش مين -بيست واجازت . . . آپ كاروحانى سلسله حضرت سار نيورى او ركيم الامت تعانونى

بیت به به پورٹ آند کے بار در مان میں اس میں جب بار پر رس میں میں ہے۔ یہ مدالک تف دھنرے تفاقو کی نے آپ کو خلافت نے اور الاستار نے در کی ہے ، بیعت کر دوایا تھا۔ کیم موالی ناشاہ مجمد اسعد اللذ نے آپ کو خلافت نے اور از ا

تصانیف . \_ آپ نے بہت می کتا جیں اور رسائل تصنیف فر مانے ہیں ، جمن میں دموت المبنی بختی ہے۔ المبنار الطرب ، المبنی بختی ہے المبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی المبنی بالمبنی با بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی بالمبنی

PRICE DEVELOPMENT PROPERTY

# حضرت مولا نامفتى عبدالكريم كمتهلوي

ولادت: آپ کی ولادت باسعادت ۱۵ مخرم الحرام ۱۳۱۵ هد کو کرنال میں ہوئی۔
وفات ۱۹۳۱ بربالم جب ۲۹ سامد برطابق ۸ تئی ۱۹۳۸ واپنیا لک تیتی ہے جائے۔
تعلیم: قرآن شرایف کی تعلیم اپنی قصیہ میں حاصل کرنے کے بعد مدرسہ طابع العلوم
تشریف کے گئے اور مولا ناخلیل اتر مہار پورٹ کے شل عاطفت میں ملوم وینیہ کی تعلیم شرو ک
کروئی۔ اس اتنا میں مرس نظامی کا کچھ حصہ شانق واشر فیے تصاند مجمون میں پڑھنے کی سعادت
تعمیب ہوئی۔ پھر مدرسہ ظاہر العلوم سہار نپور ہے ۳۳ اس میں دورہ کا حدیث کی تکیل کی اور

مشبورا اساتیزه مواد تا تغلیل احمد سبار نبوری بختیم الامت قدانوی ،مواد تا انوارانهی امرونی مولا نا سید احمد سنبیلی اورمولا نا ظفر احمد مثانی جیسے مشامیر حلاء آپ کے اساتیز و معرب سیند

۔ تدرلیس ۔فراغت کے بعد میں نئے کے ایک مدرسے میں مدرن مقرر ہوئے۔اس کے جعد مختلف مدارس عربیہ میں درس و تدرلی کا سلسلہ جاری رکھا اور پیرمستعل طور پر خانقا والداویہ اشر فیرتھان بھون میں تدریسی ،تالینی اورفق کی تو لی کی خدمات انجام: ہیئے گئے۔

بیعت واجازت نے ساری زندگی خلیم الامت تھانو گئا کے مسلک ومثر برتا مگر ہے سرمین م

اوران کے مجاز صحبت قرار پائے۔

TOTOR STORY ELLE IN

تصانیف: \_ آپ نے گرانقد رتصنیفی خدمات بھی انجام ہیں \_ جن ہیں بہتی گو ہر، حیایہ وجزورہ قانون اوقاف ، الحقارات ، تجدید اللاحد فی تحدد الجمعہ ، القول الرفیق فی الذب عن الشنج ، وفاق الجبتدین من وفاق الجبتدین اور رفادۃ العلوم ترجمے نصوص خطبات الاحکام وغیرہ علمی شاہ کارجیں ۔

اتم کارناہے '۔آپ نے پنجا ب نجریش بہنوں اور بینیوں کو میراث والانے کی تحریک شروع کی اور ایک فق کی بھی مجھولا۔ اس کے ساتھ ساتھے آگر و بیں فتنز ارتد او کی فیر کی تو اس کے نواق میں تبلیغ کا کام شروع کو برا۔ پورے دوسال تک فتندار تد او کے خلاف تحریک بیاتی۔ مدد مورد معرود معرود معرود معرود میں۔ NO THE TRANSPORT OF THE PARTY O

اس کے علاوہ آپ نے سومکائٹ و مدارت قائم کیے۔ سرزایجت وغیرہ کے خناف مجی کائی حجو یکیں جاذمی اور کی سنانگرے اور مباحظ کیے۔

مزيعا لاستجاست كيليخ العاداد وكام كالقدم مطابوفها كيمار

### حضرت مولا نامحم يح الله خان شرواني "

ولادت نسأب ٣٠٠ وكالل كزه تكل بيدا بوينا

وفات زرازا جمادي الاوتي ۱۲ ايرانوکي ۱۲ ايرانوکورملت فرما طميح په

تعليم سابقة أوسكول على درية عشم تك يزعا براي عمراسية على ولمن على متكوة المعان كك

يزها ١٣٢٨ ان يل دارانطوم يل داخل نيا ادرايك سال يل وورة مديك كالحيل كى بر

عن بدوه سال تنگ دارانطوم بی رد کرمنتولات کی تن برامور عام، تامنی مبارک تعرق. شرعتنی میج شداد وغیره براهیس.

تر رفیل نے عام الدیں تھی الاست تی ٹوئی نے آ بیکو جال آباد سے زو کی ایک مدرس میں مدرس بنا کر بھیج ویا، جو آپ کی مخلصات جدد جدا درخون چکر کی آبیادی سے اب

عذن اعلق کے نام ے موسوم ہے۔

DANGER DE PRESENTATION DE L'ARCHE PER L'ARCHE PER L'ARCHE PER L'ARCHE PER L'ARCHE PER L'ARCHE PER L'ARCHE PER

ربعت واجازت در ذیک خانب علی تن ش آپ مکیم الامت تھا ؤکل سے بیعت اورے ادرا170 دیش فلانٹ سے بھی مرفراز ہوئے۔

تسانف فراتسوف بآپ کا آیک تاب تربیت اتسول مکی شایکار ہے۔

## حضرت مولا نأخمس الحق افغاني "

ولاوت أسآب سار مضان النبارك ١٨٥ الديرطابل ١٩٥٠ وكوجار مده بادوش

پيدا ہوئے۔

وفات: يآپ ن ١١٦ ست ١٩٨٣ ، كور صفت فر ما في ـ تعليم . ـ ابتذا في نعنيم اپنے والد ماجد سے حاصل کی ۔ 9 • 19 میں ایک پرائم نی سُول يًّا مِين داخله اور ۱۹۱۳ ، مِين في رغ جوئے \_ پيمرسرحد و افغانستان كِ مُخْلَف علاء ـ فنون كِ ا تما بين پيرهيوں \_ پير الحلي تعليم كيا ليے ١٩٣٠ ، بين دارالعلوم وابو بند بين داخله لياا د ١٩٣١ ، بين دورهٔ حدیث کی تخییل کی ملم طب کی تخییل بھی دارالعلوم میں لی۔ مشهورا ما تذويه آپ كېليل القدراسا تذوين علامة تحرانور شاد تشميري، علامه شبير احد مثانی مواا ناسیداصفرهسین دیویندی اورمواه تارسول خان بزاروی وغیره شامل جن \_ تدریس ۔ ۱۹۲۳ء میں مدرمہ عظیر العلوم کراچی میں صدر مدرس مقرر ہو ہے ۔ پائر ۱۹۲۴ء مِن هدرسه ارشاه العلوم الإنه كانه سنده ين مثل صدر مدرس رية ما ۱۹۲۸ ، كويدرسة قاسم العلوم الأجور من بطور صدر مدرس مدرس مدري خديات انجام وس يج ١٩٣٢ ويو وارالفيونس سنده من صدر مدرس مقمر رہوئے۔ نیم ۹ ۱۹۳۰ متا ۱۹۳۹ ، دا رالعلوم و بع بندیش درجیه علیا کے استاداور پینی النفیر رے۔ پیر ۱۹۴۳ء میں جامعہ اسلامیہ وائیس کے مدرس اعلیٰ رہے۔ ۱۹۹۳ء میں عامعہ اسلامیہ بہاولپور میں ﷺ النسیر کے منصب ہر فائز ہوئے اورتقریباً بارہ سال تک تدریک غدمات انحام دیتاری۔ بیعت واحازت ۔ آپ عکیم الامت تھانوی ہے بیت ہیں اور منتی محمد حسن امرتس فی کے خلیفہ محازیں۔ تصافف: آب نبت بهت مي كما بين بهي تاليف فر ما كمي جن بين ملوم القرآن الموشلزم ادراسلام، معين القصّاة والمُطتين عربي، شرحٌ ضابطه ديواني، عالمي مشكلات اوران كاقبر آني حل ،تصوف اورتقمير كردار ، اسلامي جهاد ، كم يونزم اور اسلام . احكام القر آن ،منم وات القرآن ، اور مشكلات القرآن وغيروقايل ذكر ميں۔ انهم كارنام: دارالعلوم ديوبندكي طرف عشروها نندك فتقار تداواورشدي تحريب کی روک قفام کے لیے جو پیچاس مبلغین بھیجے تھےان کے قائدا کے تھے۔آپ فی مخلصان تبلیغی کوششیں رنگ لاکمیں،مسلمانوں کو ارتداد ہے بچایا گیا اور بے شار ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔اس کے نااوہ حدید للعایم یافتہ طبقے میں بھی آ پ نے وعوت وارشاد کا بہت کا م کیا۔ مزيد حالات عبائنة أليلئة حضرت مولا نامحرآتي عثماني كن النقوش رفتهًا ل' يزهيس \_

CANDLE CONTRACTOR DE CONTRACTOR

#### ماحبضصالترآن

### حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن سيو مارويٌ

ولادت. آپ ۱۳۱۸ هزا ۱۹۰۰ مین سیومارد کیا یک تعلیم یافته گرانی مین بیدادوئے۔

وفات آپ نے کیم رفع الاول ۱۳۸۲ هر بطابق ۱۱۳ آست ۱۹۹۳ یووفات پائی۔

تعلیم اورائی تعلیم مدرسہ فیعن عام سیوبارد میں مناصل کی نیجہ وارا تعلوم دیو بندئی ،

واخلہ لیا جہاں علامہ می انورشاد تشمیری مولاء عزیز الرشن بینی کی مولاء سیواصفر سین دیو بندئی ،

علام شعیر احمد عنائی اور مولا نارسول خان بزار دی سے دورہ عذریت پزیر کرفارغ التحصیل ہوئے۔

ملام شعیر احمد عنائی اور مولا نارسول خان بزار دی سے دورہ عذریت پزیر کرفارغ التحصیل ہوئے۔

مدریس نے قراعت کے بعد ۱۳۳۷ ایس کو دارالعلوم میں لیلور معین المدرسین آپ نے

مدریس نے مورسی اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں سیاست میں اللہ میں سیاست کی میں سیاست میں اللہ میں سیاست میں اللہ میں

قەرلىن كا آ ناز كيا ياتىر يالىك سال بعد علاسكىتىرى ئى آپ كومەراس بىچى دىلا يىبال بىمى آپ ئے ایک سال تەركىن كى ..

، پ نے بیت مان مدروں ہے۔ تصانیف نے آپ نے کئی قابل قدر کتا ہیں بھی کلمیں جن میں حفظ الزمن مندلمذاہب اس فقر میاد ہے۔

التعمان بقض القرآن ، اظامق اورفلت اظامق ادراسلام كالقصادي نظام قابل ذكر ہيں۔
انهم كارنا ہے ۔ وین كی نشر واشاعت كے سلسلے ہيں آپ نے اپنے رفقاء كے ساتھ ش كر
د بلى ہيں " ندوة الصفين" "كى بنياور كلى ۔ اس اوارے نے كتاب وسنت اور تاريخ اسلام پر
معيارى كتب شائع كيس آپ نے تبليغ واشاعت كے ملاو ديكى سياسيات ہيں ہي ہي ہي حكم حصر ليا۔ انگريز كو ملك ہے تا لئے ہيں پہنے وہش دہے ۔ في بارقيد ويند كى صعوبتيں ہي برواشت
كيس آپ جمعیت ليا ، جند كے ناظم اللہ ہي رہے اور تج كيك آذاوى ہي وورے ہي كى كرتے
رہے اور افت اور كا تكريس كے سالم ہيں آپ كى جدو جہدا ور قربانيان يادگارد ہيں گی۔
رہے خلافت اور كا تكريس كے سالم ہيں آپ كى جدو جہدا ور قربانيان يادگارد ہيں گی۔

#### محدث العمر

### حضرت مولا ناسيدمحمد يوسف بنوري أ

ولادت : \_آپ م رقع الثانى ١٣٢١ه برطابق ١٩٠١ ، كوپتاور كقريب ليك گاؤل در من عدادوك .

AND STATE OF THE S

تعلیم سے ابتدائی تعلیمزا ہے والد ماجداور مامون سے حاصل کی یانس نے بعد کا تل سے ایک وین منت میں حربی اور ثانوی تعلیم حاصل کی۔1970ء سے 1982ء تک آپ نے مختلف

علوم وفنون اور حدیث کی تعلیم وارالعلوم و بو بند میں حاصل کی . جہاں علامہ محمد انورشاہ شمیریٰ ش و کرد سرور ملاقت کی جہاں علامہ محمد انورشاہ شمیریٰ

اور ملامة شيراحم عنائي عيسة قاب ملم ومل اساتذه يخصوصي استفاده كاموقع ملا-

تدریس: فراغت کے بعد جامعه اسلامیة البھیل میں صدر مدرس اور می الحدیث کے مصب پر فائز ہوے۔ بھر قیام پاکستان کے بعد مدرسہ وارالعلوم اسلامیہ ننڈ والدیار میں شیخ النظیم کے عبد ویر فائز ہوئے۔ تین سال بعد کراچی تشریف لاے اور ایک مدرسه عرب

ا سیر سے مہدو چر قامر ہوئے۔ من حال بعد را بی حال بعد را بی اور ایک اور ایک مراحد را بید اسلامید یعنی جامعة العلوم الا الحامیہ علامہ بغر ری ٹاؤن قائم کیا، جس کے بانی وہنتم آپ تھے۔

جبال آپ نے ٣٥ سال تک مسند تدریس کورونق بخشی اورورس حدیث می مصروف رہے۔

بيت واجازت: آپ عليم الامت تحانون كي بيعت بوئ اوراني علافت حاصل كي .

تصانف \_ آپ کی تصانف میں مر بی کی جار بزی کیا میں اور در بنوں مقدمات شال حسام میں ایک میں موجود کی جانب کی ساتھ کی ساتھ کی استان کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ

ہیں۔جن میں معارف اسفن شرع جامع تر ندی چیرجلدوں میں ایک علمی شاہ کار ہے اور ''تھے۔ العظم فی حیاۃ الانور' ایک اولی شاہ کار۔

اہم کارنا ہے۔ آپ نے تھفاقتم نبوت کے سلط میں جوکارنامدانیام وااس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان میں فتشاقا دیائیت کی جوتح یک آٹھی تھی آپ کی قیادت میں اس قدر دالہانہ بین اور تحریک نے پورے ملک میں بوش وخروش بیدا کیا۔ اس تحریک میں اس قدر دالہانہ بین اور شدت تھی کی قومی اس میل نے اس سئلہ کو متفقہ طور پر متطور کیا اور قادیا نی غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ تفصیلی حالات جائے کیا ہانہ مینات کا ''خصوصی نمبر'' اور حضرت مولا تا تحد توسی نمبر'' اور حضرت مولا تا تحد یوسف لدھیانوی کی 'شخصیات و تا اثر ات' کا اخطافی ما نمیں۔

#### خليب بإكتاك

حضرت مولا نااختشام الحق تھانوی ّ

ولاوت: \_آپ ١٩١٥ ء كوناه هشرك ايك ملى كه إن ين بيدا موت ـ

وفات \_ اللغ طي ١٩٨٥ م بروز جمع كوآب نے وفات يائي \_

تعلیم: - دی بارہ سال کی عمر میں قرآن جمید حفظ کرئے مدرسے مظام الطوم سیار نیورش قواخل ہوئے ۔ پھر اہلی تعلیم کے لیے دارالعلوم و نو ہندانٹر اینے لیے گئے اور ۱۹۳۷، میں تغییر وحدیث فقد و کام، منطق و فاسفہ اور دیگر طوم دینایہ کی تعلیم کممل کی پھر الد آباد یو نیورش اور

THE DISCOURTER PROPERTY OF THE

بنجاب يونيورش تفاضل كالمتخان ياركيا-

9399999399 = - Was

مشهوراساتذونية پ تحاساتذويش شخص الديث مولاتا زئريا كاره حلوني مولاتا سيد حسين احمد مدتى مطامه شيميا احمد عثاقي مولانا اعزاز على امرويقي. هولانا محمر شفيع و يوبندي اور ها مرتجرا براجيم بلماوي شامل جي -

تبلیخ: \_ آپ کی تبلیغی خدمات کا آغاز و بلی کی جامع متجد سے جواجہاں ہے جمعہ کو مام وظاہ فرماتے \_ پا ستان و ہندوستان کے عادو دامیان ، افغانستان ، بر ما، انڈ و نیشیا، فلیاش، امریکے ، برطاند یہ بنگہ دیش ، افریق اور سعود کی عرب وغیرہ کما لک میں بھی تبلیغی خدمات انہام میتے رہے ۔ مرصہ تک ریڈیج یا کستان سے دورس قرآن و سیتے رہے ۔

اجم کارنا ہے۔ تحریک پائستان میں دیگرا کا پرین کی طرق شان بشانہ دورہ فرمات رہے۔ ہے، 19 میں مہاجرین کی آباد کاری میں برحہ پڑند ارجسالیا۔ اسامی وستور کا اصول پر دستوری خاکر تیار کرنے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کے طلاوہ حدید آباد میں ایک وارالغلوم قائم کیا جوآپ کا مظلم کارنا مداور صدق جاریہ ہے۔ اس کے طاوہ جیکب النُن کرا پی میں ایک مجد قیم کرائی جہاں آپ کے نام پر جامعہ احتشامیہ قائم ہے۔ اس کے ساتھ ما تھے گرا پی اور دوسرے جاتوں میں متعدود نئی مدرے اور کمت قائم ہے۔

مزيد حالات كيك ما بنامة في نوائخ احتشام كا خاص نمبر "مثاعًا حشام" ويكهيس-

#### امر محلس فتم نبوت

حضرت مولانا قاضی احسان احمه شجاع آبادیؒ

PARTICION DE LA COMPANION DE L

بوئے۔

وفات ٢٣٠ نوم ١٩٩٩ وبرطابق وخوال المكرم كووفات يالى .

تغلیم سابتد نی تعلیم شوت آ با مین حاصل در انفاره سال کی مریش امیر شریعت سید حط انته شاه بخاری می شاکردی انتهار کی به

اہم کا ان ن ۔ آپ نے جلس احرارا سلام کی تمام تج مکوں میں سرائری سے حصرایا۔
۱۹۵۳ ، کی تحریف نبوت میں آپ نے جواجم کروارادا کیادوا ظیر من الشمس ہے۔ آپ نے جواجم کروارادا کیادوا ظیر من الشمس ہے۔ آپ نے جواجہ کی باداش اور قدیم کا ویا ہے ہے تا کے طاق ہوتی جہاد میں جموئی اعتبار سے تقریبا ہی میں مدوجی میں برداشت میں۔ امیر شریعت کی رحلت کے بعد آپ جلس تحفظ تم

نبوت باکشال کے امیر ختب ہوئے۔ ''تفصیلی حالات کیلئے مولا نامجمدا ساعیل صاحب کی کتاب'' قاضی احسان احمد شجاڑ

آبادي جيات

#### م مروبامنا

### حضرت مولا نافقير محمد بيثاوري

ولادت \_آ پا191. هيءُ زاد قبائل ڪيطاقے مهمندا يجنني ميں بيدا ہوئے۔ وفات: ٣٣٠ رئيمُ الاول ١٩٣١ ه برطابق ١١٢ ئو بر1991 کورجائے فرمائی۔

تعلیم ۔ اندانی تعلیم جارسد دیس عاصل کرنے کے بعد مدرسے نعمانہ امرتسرتشریف کے اور تقریبات سال تک شنتی محمد شن امرتسری کے زیرتگرانی تعلیم وزیب حاصل کرنے کے بعد درتر نشامی در تحمیل کی۔

تدریس - آپ نے پیناہ رکھ ترب ایک مدرسر قائم کمیا جہاں آپ درس حدیث ویت رہے۔اس نے علاء ۱۵ خرق دورش آید اور مدرسہ جامعہ امداد اوالعلوم کی بنماوؤ الی۔

بیعت و اجازت ۔ آپ عَیم الامت تھانویؒ ہے بیعت ہوئے اور ۱۳۵۷ھ میں غلافت کی۔

مريد حالات َعِينَا "فيض حسن واشرف يعموُلفه مولا ناجم الحسن تما أوي يزهيس -

DENCOMES ACCOUNT OF COMPLETE

THE WAY TO SEE THE SECOND SECO

#### و المارخة نوت ؟

# حضرت مولا نامجمعلی جالندهریّ

ولادت \_آپ نے ۱۸۹۵، برطابق ۱۳۱۳ ایک استان میں بیدا : و \_ \_ \_ وفات \_ ۱۳۱۰ برطل ۱۹۵۱، برطابق ۱۳۳۳ میں استان ورصافہ مائی \_ تعلیم \_ ابتدائی علیم مدر سے رشید ہیں عاصل کی \_ جمد وار العلوم دیو بندی مراجه دین نصاب کی تعلیم کی اورفارغ ہوئے۔

۔ آلہ رایس نے قلب ملطان پورلودگی بیش مدرس کی هیٹیت سے تلین سال رہے۔ بیس ۱۹۳۱، کومدر سرخیر المدارس جالندھ بیس تدرایس کی۔ تیام پائٹتان کے بعد مدرسہ خیرالمدارس ملتان ہے دابستا ہوئے اورآخری عمرتک و ہیں ہے۔

اہم کارنا ہے۔ آپ نے رفض و بدعت کیفاف آواز بلندگی اور ٹی مناظر ہے کیے۔ مجلس احمارا سلام سے شعبہ شلیغ کو اپنی صلاحیتوں ہے جارجاندانگا ہے۔ دوسری جنگ تنظیم میں فوجی بحر تی کی مخالف میں میش جیش شے۔ ۱۹۵۰ وکو مدر آجہ البداری مانان کی اثناۃ کانیہ سے سلسلے میں آپ نے اہم کرواراوا کیا مجلس تحقیق تم نبوت کے اسٹی ہے۔ ۱۹۵۳ وی تح کیک میں برا کام آیا اور گرفتار ہوئے۔ لیم ۱۹۲۷ء میں امیر فتق بھوتے۔

آپ کی خدمات وحالات کیلئے'' تذکرہُ مجاہد کی ختم نیوت''ازمواا کا الله و ما یاصا دب کامطالعہ فرما کمیں۔

#### شخ القرأت

# حضرت مولانا قاری فنخ محدیانی پتی

ولا دت یہ آپ الایا افری تعدو ۱۳۲۴ ہے میں پائی بت میں پیدا ہوئے۔ وفات: ۱۸ شعبان ۱۳۰۷ ہے کہ ادھ کو یہ بیند منور دھیں اس افائی و نیا ہے رخصت ہوئے۔ تعلیم نے پانچ سال کی تعریض قرآن کریم کی تعلیم شروع کی ۔ حفظ قرآن کے ابعد قاری شریح مرفان ہے تجوید وقراک کی تعلیم حاصل کی ساتھے میں مدر سے شیدال میں فاری اور عرفی کی

800 - Ber Britania (Britania - Britania (Britania - Britania (Britania - Britania (Britania - Britania (Britania الخام بالمل كرامة ويساوية الإثارتي الاسرام المستجمع بأك ثق بحي كرامة ويساور ومه الماسية على منية القرام عند مند في شبت حاصل كي له يجز تنمين علوم تشج لي بار العوم ويج بند التشريف شامنا الاعتام حاتك والأحديث يزاعة كمافارخ التعين بوييار مضبود العائدة وأكب كم مراتزة تاما مغربته اقوار سيرأسين المديدي مورانا والر . حي امرويني ومولا يامنني مُرشنع ويريندي ومودان فحدا مريس كالدهنويُّ واليه و فيشد. فاير مهار را تال زير ـ لَهُ مِنْ مَن مُرافِقَت كَ جِعِهِ مِن مَنْ أَنْ إِنْ بِيتَ مِنْ مَا مِنْ صُورَا فِي الوَاقِقِ فِي أَهِ مِنْ أ المسال بلاقر قان یاک و تعلیم و مآر دمی فی خدات می مرد بیتار ہے۔ قوم پڑا تان کے بعد وا اللهار الفيعاكم الكاسك شعبه الأفاوتجويد كمريم سعته وراحد ومدرس وبيجاد ويتنكزون حالبان يحمر بطأ قرأحك سيافش فلوات متنبع فرماي ا بيات والباذات مد " ميه صفرت كليم الأمرت قد لو في التدايات مقيد الناميك وحدمتي میرفتن مرتبریًا به تعلق آرام کیا اور خرات سے آواز سے <u>تھے۔</u> تحيا تيف ترهم يه قارق صاحب في مم تركت اور فها جويد شي ساز جع أين جاد منفات كأعلنني مرباية نيبوذ الدمنو منايات رماني خرج حرز العاني (شرعيبي إسهيل ممة مَنْ الْمُونُ تَهْدُ مَا يَعِطُدُونِ فِي القرق اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الدَّرةِ الْمُنْتِي شَرِيًّا وجو وأنسو ومثرنَ مقدمة ؟ المُجَّا جزر بيده مَدِّلِ الْعُدِالْ قُرِينَ تَحَدُّ الله طَفِينَ مِن مَن العِيدِ ووه مواجل الحواجد في عدل ويت الاشف ا أبعسير شربّ اعتبة الأم \_ ه بيره . حدجارك أسين موله نا فحرقتي مثن أن مثاب المؤش وفينان الرمين \_ حضرت مولانا بباءالحق قاسمي د فاوت: به آب ۱۹۰۰ کوام تر می پیدایو بید. وفات الآب سنائج فروري ١٩٨٤ وبروزيج كورولت فم . لأر تغییم '۔ بند فی تعلیم سے و ند ماہدے ماصل کی نیز یوٹوی (رایلی تغلیم کے ہے۔ TENERAL MENTAL SERVICE SERVICE FERRENDENING —

م مراز مراز کے میں واقل ہوئے اور دران نظامی کی تھیل کی القریب 1978ء میں دورہ کا اور دران نظامی کی تھیل کی القریبا ، اعماد میں دورہ

ندر سہ جمانیہ امرانس میں واش ہوئے اور دران نظامی کی سیس کی۔نفر یہا ۱۹۴۰ء میں دورہ حدیث ریسے کر سند فراغت حاصل کی۔

تدريس : قرافت كے بعد امرتم الى يس تدريش كا آغاز كيا اور سارى زعرتى اس كى

ضدمت میں گزار دی۔ قیام پائستان کے بعد ماڈل ٹاؤن لا جور میں تشریف لائے جہاں آخری دم تک درس قرآن وحدیث دیتے رہے۔

بیعت واجازت: آپ نے اصلای تعلق اپنے استاد مفتی محمد سن امرتسر کی سے قائم کیا

اور بورق عمران ہی کے مسلک وشرب پر قائم رہے۔

أسائف. يذكر واسلام اسلام اوراشتر اكت أب كى قابل قدر تصانف بيا-

اہم کارنا ہے۔ آپ نے تح یک آزادی اور قیام پائستان کی تح یک ہی اچر پور حصہ ایا اور تمام مرفر نگی تو توں اور اہل ہاطل کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ اس سلسلہ ہیں نئی پار قیدو بند بھی رہے۔ سوشلزم اور شرقی الحاد کے خلاف آپ نے بھر پور کام اینا۔

#### التعبكال

### حضرت مولا ناعبدالرشيد نسيم طالوت

والوت \_ آب يم فروري ١٩٠٩، برطابق عرم الحرام ١٣٠١ حكوار يوعا فريخان ين

يدا يو يد

وفات: ٢٠٠١ر في ١٩٦٢ ، برطابق ٥ في تعده ١٣٨٢ ركوفات يا ف-

تَعْلِيمِ ﴾ ابتدائي تَعْلِيم وَارِهِ عَارَى خَان مِينِ ماصل كَي لَيْهِ وارالْعنوم و يوبند جاكر شد

فراغت حاصل کی ۔اس کے علاوہ و بنجاب یو نیورٹی ہے مولوی فانشل امتحان یا س ایا۔ - است

تد رکیں ۔قرافت کے بعد مختمہ آھلیم ہے وابت ہوئے اور مختلف تعلیمی اداروں میں کام کیا ۔آخری زمان حیات میں گورنمنٹ نارل اسکول ملتان میں السنرشر تیا ہے۔

تسانیف ارآپ نے بیسیول مضامین لکھے جو یا ک و ہند کے معروف رسائل وجرا کد

جیں شائع ہوئے۔ آپ نے ویوان فرید کا آیک زبروٹ مقدمہ بھی کلھا اور آپ کا تاریخی کارنامہ اقبال اور موالا ناسید حسین احمد مدنی کے درمیان مفاجمت کراتا ہے۔ آپ نے ال

THE STATE OF THE S

MINING THE STREET STREET, THE وونوں بزرگول سے خط و آمایت کی اور دونول نواید ووسرے کے خیالات ہے آ جا و بیا اور

اس تظیم غلط نبی کاازالہ ہو گیا جوان وونول حضرات لے درمیان پھیا خبارات و جرا مدنے پیرا كروني تقى - آپ نے امير شريعت مولانا عطاءانقه شاديخاري كے منظوم كام "سواطع الإلبام"

كامقدمة جمي لكيفاس\_

#### الرخيكال الم

### حضرت مولا ناعبدالله بهلوي

ولاوت الدآب كم ومضان المبارك ١٣١٢ه بمطابق ١٥ فر ورى ١٨٩١ رُنوشي ٢٠ آباد

وفات ما آپ کے ۱۳۹۸ و بمطابل ۱۹۵۸ انوائید وطن آئی میں و فاحد یالی ما

العليم . قر أن جيد مولا ناغلام محكَّه عنه وذكا كيا فيهم البترولي تحتيم خاري وهم في ١٠٠١ نا

تقاہ رہنٹی ستے پر مقلیں۔ اس کے بعد وار العلوم والدیند جا 'برع کی کی آخری کٹا تیں اور دورؤ حديث حضرت فينخ البنداور علامه تشيري سندح حديثان ١٣٣٥ء (١٩١٠ وثيل

ا فارت جو يخه

للَّهُ ولَيْنِ مِنْ وَاحْتِ مِنْ الحديد رسِ مطلم العلام مبلي عنه اللهي حُرِي مِن وريه ١٣١٢ مع ١٨٠١ على تدريق فدمات المجام وية ريده بين تك مسلسل ورواته -=1212

بيعت واجازت أنه آپ مولا نافقتل على قريشي مستعين الأدي كنه باتق يرينت: و ــــ بعد میں انہی سے خلافت حاصل کی ۔ اس کے ساور دوسرے بزرگوں نے بھی روحانی استفاور كيا- چنانج حفنرت تفانوي سے ملسلہ چشتیکی خلافت اور جعنرت موار نا مسبور بنی ہے نشٹوند میر أ قاور به كي ا جازت ياني \_

تصانف '\_متعدد تصانف كلعين جن مين تفيه قواند القرآن ، المه المات الإدناف. سيرت النبي فيض روحاني معارف السلوك اتصفية الإهمال اورد يكمر كتب آب في يادگار جين -A SELECTERIA EN TRESENTA BECCE CARLOS CON DECEMBER

و عالم يقت

TENNESDAY STANKE STANKE STANKE STANKE

### حضرت مولا ناعبدالها دی دین بوریّ

ولاوت: \_ آ پ ١٩٠٩ م م ١٩٠١ من ورمياني شب ٢٢ محرم الحرام ١٣٠١ هي كودين لپور

يس پيدا ۽ وي

وفات: یہ ۱۱ اگست ۱۹۵۸ در بر بلا اپنی که رحضان ۹۸ ۱۹۰۰ اید کوآپ فی سے وفات پائی۔ تعلیم بے قبائن مجید میان جی خیر گذر سے بیڑھا۔ مجرد درس نظاف کی کئی تیس و تین بور بیس مختلف اس تذویت پڑھیں کیجے والوالعلوم و لیوبرند سے سند فراغت عاصل کی۔

ييت واجازت إراك يرموانا احر على الاجوري ك باتحد مر بيعت كي اوران ت

خرقه خلافت حاصل ليا-

ا آم کار ڈائے۔ آپ نے وعظ وہلی اورار شاد راصلا کے وقت کیا گے۔ انتہاں تا وہ کا کا دوگ میں گئی۔ مجر پی رحصہ ان کے کیک خلافت میں آپ بیش میش میں تھے۔ جمعیت خلاے جندے وابستہ تھے۔

م محقی معکوی

# حضرت مولا نانصيرالدين غورغشتي

ولاوت آ به ۱۲۹۵ کو مل پور ( انگ ) مل پیدا بوت

وفات. ١٩٤٨ في قعد د ١٣٨٨ = برطابق ٢٣ نبۇر في ١٩٦٨ مُلُود صال فرمات. تعميم - ابترانی تعمیم اپنے بیمانی سے ماصل فی بیم مولانا خلام رسول سے ثانونی تعمیم

حاصل آمرے اعلی تعلیم کے بید میانوانی تشریف نے گئے ، ہاں ماہ مدتا تنتی آم الدین ہے وور ہ حدیث بڑھ آمر سند فرا منت حاصل کی ۔ مرمیان میں ترجم عرصہ تکون میں مذر ریس مرت کے بعد

وازالعلوم ويويندائش اورتُ البندُ ستريدي وبخاري اور چند ديمراتب ش من منه حاصل كيا-

قد ریٹس کے پھیچ عرصہ رکھون میں تقر رکیس کی ۔ چھ خو رشنی میں محتف علوم و آخون کی کتامیں پڑھاتے رہے آتھ پیاچیاس سال تک تشییر وحدیث کی تدریس کرتے رہے۔

يعت واجازت .. آپ حضرت مولا السين على وال تجمرا وين كي خليف مجازتها

تَصَائِفَ . آپ نَے بَیْ کَتِ بھی تالیف کیس جن میں سے آیک مطّلوۃ شریف کا عربی نیست -

اہم کارنا ہے: آپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی اور ہر باطل کے خلاف جہاؤ کیا۔ ۱۹۵۳ ، کی تحریک ختم نبوت میں بھر پور حصہ لیا اور قید و ہندگی صعوبتیں پرداشت کیس آپ مودودی صاحب کے افکار ونظریات کے تخت مخالف تھے اور ان کی علمی دلاکل سے تر دید کرتے رہے۔

مناظرالبثت

### حضرت مولا نادوست محمد قريتي

ولادت: یحرم ۱۹۳۹ه برطابق ۲۹ متبر ۱۹۳۰ کوژیره غازی خان بین پیدا ہوئے۔ وفات: ۴ جمادی الاولی ۱۹۳۸ سات برطابق ۲۷ متی ۱۹۷۴ کوواصل بی جوئے۔ تعلیم نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد مقامی اسکول میں چیٹی جماعت تک پڑھا۔ پھر مولانا شیر محمد نے فاری درسیات اور قانو نچیشاہ جمال پڑھا۔ پھرصرف ونحو کی کتابیں دوسرے استاذے مزمیس نے آخریمیں جامعا سلامیے فالبیل مجتے جہاں جاسم محمدانورشاہ شمیری مطامعہ

کا استاذ ہے ویشین ۔ آخر میں جامعہ اسلامیہ فراہیس کئے جہاں حاسہ تحدالورشاہ سمیری ،علامہ گا شبیراحمہ عنائی اورمولا ناسید بدر عالم میرنگئی جیسے ا کا ہرین ہے دورۂ حدیث پڑھ کر ۱۳۵۸ھ/ گا ۱۹۳۹ء میں سفرفرانحت حاصل کی۔

تدریس فراغن انجام دینے ابعد مالوف مین انوارالعلوم کی بنیادر تھی۔ پھر عدر سر مقتاح العلوم میں اندر کی فرائغن انجام دینے اس کے بعد مالوف میں انوازالعلوم کی بنیادر تھی۔ یہ اس کے بعد مدر سر معارف القرآن خان گر ہیں۔

بیعت واجازت : آپ سلسلائن تشبند پیش موا انا عبدالما لک نشتبند کی ہے بیعت تھے۔

تصافیف ۔ آپ نے متعدو تا بی یا دگار تیبوزی جن میں منہا نی المبلغ ،عظمت سی با جا امالؤ بان مرد المطاعن ، برا بین سنت ، تعارف خلفائ راشدین ،مسیاح المعقر رین بخزن التی رین گرفت و المطرف تا المعقر رین بخون التی رین کھی التلوث فی العلوث ، المعقر رین بخون التی رین بھی التلوث فی العلوث فی اور وضاح النو و فی وضائل جی ۔

ا آم کارنا ہے کہ آپ ایک بلند پایہ عالم، مناظر ، کامیاب واعظ و منافی کے طریقت اور اہل سنت وانجماعت کے مرکز می رہنما تھے۔ ۱۹۲۹ ، بیس ایک ادارہ داراً مبلغین قائم ایا جس مرکز کارند کا

#### امير مجلس ختم نبوت

### حضرت مولا نالال حسين اختر

ولاوت: \_ آپ نسلع گوردا سپور کے ایک گاؤں دھرم کوٹ بندھاوامیں پیدا ہوئے۔ وفات: \_ ۹ جماوی الاولی ۱۳۹۳ھ جیطا ابق ۱۱ جولائی ۱۳۵۳ میں وفات پائی۔ تعلیم : \_ تخریک خلافت کے زبانہ میں اور ینٹل کا ٹے الا ہور میں زیر تعلیم مجھے۔ بعد میں تبلیغی کالج میں تعلیم حاصل کی ۔

تصانیف آپ ئے ترک مرزائیت کے نام سے آیک رسالے تکھا جس میں قادیا تیت پر بیرحامس تشیدی۔

اہم کارتا ہے نہ آپ نے شدگی تم سیک متا بلے جن تیلی کی خدمات اقبام ویں۔
نجر آ رہے کارتا ہے نہ آپ نے شدگی تم سیک سے متا بلے جن تیلی کی خدمات اقبام ویں۔
ہوئے۔ پھر اہل شت والجماعت سے مسلک سے مطابق تبلی شروع گی۔ اس متعد سے لیے
ایک ماہنا مہ تا ابدالا سلام جاری آبیا۔ قیام یا کتان کے بعد روق ویا نہت کی طرف توجہ وی اور
با قامد و مجلس تعظیم خوت کے مبلغ اور مناظر ہوئے۔ ۱۹۵۳ ، کی تح کیا ختم نبوت میں آپ
نے بردھ چڑھ کر جمد لیا اور آخری و مسک ختم نبوت کا پر تیم بلندر کھا۔ موالا نامحم علی جالندھ کی گئی ۔
وفات کے بعد آپ مجلس تحفظ نتم نبوت کے امیر ختن ہوئے اور اپنی ساری زندگی اسلام فی خدمت کے لیے وقت کردی۔

#### . مهاد ملت

### حضرت مولا ناغلام غوث ہزاروی ّ

ه لادت. \_آنپ ۱۸۹۶ ء کو بذیج تصیل مانسی دستنی نبر امروش بزیرا بوت \_ وفات: \_یه قم وری ۱۹۸۱ م کورحلت قر مانی \_

تعليم \_ابتدان العليم اين عاق من حاصل كي في الحات الم تعليم كي لي يهل مدر مقاب

NEXT AS EXPERIENCE AS A STATE OF

أاهوم سهار بيوريثل واخله ليابه وحدازان ١٩١٥ ألو وارائعلوم ومويند مي واخل ووساغه بج المناسور ۱۹۱۹ مثل علامه محرانورشا وتشميري ولاستثبير احد عثاقي ووادي رمول خان بزاروي 🐉 اور: حال نامخدان ائتم مبادق ہے دور وَ حدیث بائے کرسند قرافت حاصل ف تذريش ۔ فرا فت كے بعد وارالعلوم ديو يند تك العلوم عين المدرس مذريش ك ا بحركارنا ہے ۔ حیوراً باوائن كی ایک ہندور پاست مسمان گدوال میں دوسال تک۔ تبلی خدمات انجام و بن ۱۹۳۶ و شر مجلس انزار اسلام سے دابستہ ہوئے اور مرز ائیت کے خلاف تح يك على أبروست حصر ليا- خامه شرقى كافاداد ومودوق في بروا كان جو الفاقة ك خادف ششير ربند مقيره ١٩٨٠ و من تح ليد آزادي من خما يان كام كيند أي سال قيده رند كي صعوبيس برداشت كيس-١٩٥٣ م كي تركيفهم نبوت عن جريور معد ايا يرج ١٩٥٧ مان ﴾ جهید منی واسندم کے ناتم اخل مقرر ہوئے۔ 1924ء میں ایوب خان کے مارشل الا واور 1947ء و عن ما في قوا أين كه فالأف أنه أنه روع 14 مسَّدا ليكنُّن عن قوى أميل من منتجب ووسف ا تسائيف ياسفام بين غلامي بمسلمه العول بينك اور جواب محقر بالسلمي شايكار بين به تفعيل حازات كيك قائني تجرامرائيل ساحب أن أماب "حضرت" وادنا غام فوت والروق أأعو وتأفرها محرا حضرت مولا نامحمرمتين خطيب ويوبنديٌّ والمامات منا أب في الأوالات الإيلامل مبارة ورايع في ثال عاصفه المامان بدها بل ال 1. 3. 14 ch 3. 14 ەقات باتىيە داڧەرى ١٩٨٢ دۇكرلۇپى بىل رىغىت قرەك، تعلیم ۔۔ ۱۹۲۲ء کو دارالعلوم و ہو بند میں دیناتی آن اور قاربی کی محیل کی قر مشت کے بعد وه بارود وروحه بثاد وجملف فون كي مخيل ودراطوم و بربندي كي-

ير رئين المد قد وعي النبال تصافوني تحديد مربية عن الاسلام على يوفي مراه الم

شن این واند صاحب کی میکه بدر سرم بیر معین الاسلام بشی صدر بدری اور میشیم مقرر زوی به مین این از مین میزان میزان میزان میزان از مین میزان الاسلام بیشی صدر بدری اور میزان میزان میزان و بیشی

اجم کارنا ہے اُ۔ آپ تحریک مسلم لیک اور نظری پاکستان کے زبر دست حامی تھے۔ اس علیا جس آپ نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ اس کے ملاوہ جمعیت علی اسلام کے فرو ت جس بہترین خدمات انجام دیں، کراپتی، سندھ، چنجاب، سرحداور بلوچستان جس آپ نے دور نے کر کے جمعیت کو قائم کیا اور وان رات اس طرت کام کیا کہ اپنے پچول کو بھی نظر انداز رکھا۔ کراپتی جس جزار یا جلسول جس تقاریم کیس۔ 1921ء ہے 1921ء آئک ریڈیو پاکستان کراپتی جس قرآن تھیم اور ہماری زندتی کے عنوان سے درش قرآن نشر کراتے رہے۔

### <u>څالای</u> حضرت مولا ناعبدالحق صاحب ّ

ولوں ہے۔ آپ نے محرم الحوام ہے ساتھ ہو بال بق جنور کی داوار بر روزاتہ الرّ واکوڑہ فلک میٹیا در مثلی ہے لائو ہے۔

وقات - آپ ۱۲۶ مرالر ام ۱۲۰ عاد نا تر حقق ہے جائے۔

THE CONTRACTOR PROCESSING TO

تعلیم یا بندانی تعلیم این عاقد میں حاصل کی ۔ ولیسال می قم میں واجسن تک کر تال مزحتے رہے کچھ احلی تعلیم کے لیے بندوستان کا رق کمایے پہلے میر خواوراور نے کے مدارس میں تعلیم راصل کی نچر ۱۳۴۶ کا اور اراحلوم میں داخل میااور ۱۳۵۴ دیں دورو حدیث پڑھ کر فارغ انتھیل ہوئے۔

مشہور اسا تذوی آپ نے اسا تذویش مولانا سید حسین احمد مدقی مولانا رسول خان ہزاروی و جایا تا ہراہیم بلیاوی اور مقتی محمد شفیع و یو بندی شامل دیں۔

تَدَّر اليس. فراغت كے بعد دارالعلوم و يو بنديمي مِن مدرس مقر : و نے اور ۱۲ ۱۳ اھے

۱۳۵۷ تا درت کے ۱۳۷۷ میرودی میرودی ۱۳۵۸ میرودی ۱۳۵۸ میرودی ۱۳۵۸ میرودی ۱۳۵۸ میرودی ۱۳۵۸ میرودی ۱۳۵۸ میرودی ایرو ایرود ۱۳۶۱ ایرودی میرودی میرودی از ایرودی از ایرودی ایرودی ۱۳۵۸ میرودی ایرودی ۱۳۵۸ میرودی ۱۳۵۸ میرودی ۱۳۵۸ میر

وارالعلوم حقانیه کی بنیاور کھی جوانیک اہم ملمی وویٹی مرکز ہے جہاں تا حیات ملمی خد مات انجام و سیحہ

و ہے ہے۔

تصانیف: آپ نے کئی کتابیں بھی تھی جی جن بین مقام صحابۂ کلافت راشدہ، دخوت حق بغلم کے تقاضے اور اہل علم کی ذرر اربال، صیام رمضان اور ناموں رسالت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قابل ذکر ہیں۔

اہم کارنا مے :۔ آپ نے اکوڑ و ننگ پشاور میں وارالطوم تقانیہ قائم کیا۔ جورفت رفتہ آپ کی محنت سے پاکستان کے متناز ویٹی مدارس میں شار ہونے نگا۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں آپ نے جعیت علاء اسلام کی طرف سے الکیشن اثرا جس میں کامیابی حاصل کی۔ قومی اسلی میں آپ تقاریر کے ذراید فتل کی ترجمانی کرتے رہے۔

#### مال مال

# حضرت مولا ناسيدنورالحسن بخاري

ولاوت: \_ آب اجوري ١٩١١ ، وؤيره شازي خان عن پيدا ہو كـ \_

وفات. ٢٦٥٦ نوري١٩٨٢ عنى درمياني شب ين فوت وعري

تعلیم ۔ آپ نے پہلے انگریزی اسکول میں علیم حاصل کی اور اسکول ماس رہے۔ پیر ۱۳۵۵ء میں دارالعلوم دیو بند بیٹیے اور بہت جلدا بندائی تعنیم تممل کر کی اور ۱۳۵۵ء میں دور ؤ

مديث سے مندفرا فت حاصل كي \_

مشہور اساتذہ کہ آپ کے اساتذہ میں مولانا سیر حسین اسمہ مد کی، علام ابرا تیم بلیادی اور مولانا مشتی کوشنج و اور بتدی شامل ہیں۔

حضرت امیر معاوی گاعادان وفاع، نی وصدیق اور بشریت النبی و فیرد فاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ اہم کارنا ہے:۔ ۱۹۴۵ء ہے لے کر تا حیات تنظیم اہل سنت کے پلیٹ فارم میں آپ تبلیق کامول میں سرگرم رہاور شروع ہے اس تنظیم کے سریراو چلے آت رہے۔

#### 可利港

### حضرت مولا ناغلام الله خال

ولادت: آپ۹۰ و ۱۹۰۹ کوائک میں پیدا ہوئے۔ وفات اارجب ۱۹۰۰ کووفات یائی۔

المُ وورهُ عديث يزه كرسندڤراغت عاصل كي\_

تعلیم ۔ مسترد بائی اسکول ہے مُدل کا استحان پاس کیا۔ پھردین طلبا ، کود کی کر ملام دینیہ کا سئوق پیدا ہوا ہے۔ ان سنانی ہور نے طلبا ، کود کی کر ملام دینیہ کا سئوق پیدا ہوا ہے۔ پہر ہوں پور ہزار دیس مشکل کتب کا درس لیا۔ پھر گھرات میں موانا نا غلام رسول و فیرہ سے محقولات کی آخری کتابیں ، مشکل ق ، جلالین ، بینیاوی اور ترجمہ قرآن بیدھیں۔ اس کے بعد میانوالی میں موانا تاحیق علی وال چھر انوئی ہے تھیے کا درس لیا۔ پھر برھیم دارالعلوم دیو یہ نیز ہی اور ملم ادب کی کتابیم پڑھیں ۔ بعد ازال ذا بحیل بینچے اور ۱۹۳۳ میں

تدریس: فراغت کے بعد مدرسداسلامید وابھیل ہی جس تدریس پرمترر ہوئے۔ ایک سال بعد مدرسہ برکات الاسلام وزیر آباد جس تدریس پرمقرر ہوئے۔ ایک سال بعد مدرسہ برکات الاسلام وزیر آباد جس در الین دی آئے اور ایک بائی اسکول جس بڑھائے متحقولات کا درس دیتے رہے۔ ۱۹۳۹ء جس راولپنڈی آئے اور ایک مدرسے جائی اسکول جس فرکس دی باشروع کردیا ور ایک مدرسے جائے آن کی بنیا ورکھی۔ بیعت واجازت: آپ مولانا سین علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔

تصافیف: ۔ آپ نے تفسیر جوابر القرآن کے نام سے ایک تفیر اللہ ی اور کئی رسالے بھی تالیف فرمائے۔

اہم کارنا ہے۔آپ اسلامی نظام کی جدو جہد میں مصروف رہاورمرکزی جمعیت علماء اسلام ینجاب کے امیر کی حیثیت ہے سوشلزم و کیموزم تحریکات کے خلاف مکمہ حق بلند کرتے رہے۔ الخ الغير

### حضرت مولا ناعبدالله درخواستي

ولاوت 'رآپ محرم الحرام ۱۳۲۳ هند برطانق ۱۹۰۹، بروز جمعهٔ ووزنواز ت ختلع رئیم پار خان مین بهدا بوگ-

وفات ١٩٥٠ رفي الدول ١٨١٥

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

آخلیم .۔ ۱۱ سال کی عمر بین اپنے والد ہاجد سے حقظ کیا۔ عربی اور فاری کی تعلیم موالا نا عبدالغفور جاجی بوری اور مولانا تحرصند لیں جاجی بوری سے حاصل کی۔ نیم ۱۸ سال کی عمر شاں دور کا حدیث بھی مولانا صد میں صاحب سے بھی بیز ھے کر سند فراغت حاصل کی۔

تدریس: آپ نے درخوامت میں مدرسے بخون العلوم قائم کر کے تدریس کا آ نا زالیا اور چندروسال تک چاھاتے ترہے۔ وور ہوجدیث کے تناوہ آپ جرسال شعبان ورمضان ش وور ہ تقییر بیز جانتے رہے۔

بیعت و اجازین '۔ آپ مولانا ٹلام محمد و میں بوریؓ ہے بیعت ہو گے اور انہی ہے خلافت حاصل کی۔

تصافیف: \_ آپ نے کئی رسالے بھی لکھے جن میں مقدمۃ القرآن کے مااوہ کئی تقریر بی بھی شاکع کرا میں۔

اہم کارنا ہے:۔ آپ نے پاکستانی سیاست میں بے مثال قائدانہ کردارادا کیااور عرصت دراز تک جمعیت علماء اسلام کے مر پرست رہے، مشبور روایت کے مطابق آپ کو جزار با احادیث از برتھیں جمعی کمجی بڑے واولے اور شوق کے ساتھ شایا کرتے تھے۔

#### الم أن

### حضرت مولا نامجمعلی صدیقی کا ندهلوی ّ

ولادت: آپ ۱۹۲۰ کوقصیہ کا ندھا مضلع مظفر تگریس پیدا ہوئے۔ وفات ۔ ۱۹۹۳ کوسیاللوٹ میں وفات یائی۔

DANGO DA GARANTA

NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO

MEDING ON MEDING STOREST STORE

لعلیم نے خطاقر آن اوراہتدائی آبا ہیں اپنے والدے پڑھ کردارالعلوم و یو ہند ہیں واقتل اوے اورا کا ہراسا تذہ ہے دورہ حدیث پڑھ کرسندفرا فت حاصل کی۔

تدرایس . - حاجی شباب الدین مرحوم نے مدرسد دارااعلوم الشبابیدی داغ نتل وُ الی آو آپ کودارالعلوم کا شن الحدیث قرار دیو کیا اورآخری لمحد حیات کی آپ نے اسی دا راعموم میں حدیث رمول کے چرائی جلائے۔

تصانیف ۔۔ متعدد علمی تصانیف آپ کے قلم فیض رقم ہے لکلیں جن میں تشیر معالم التر آن علمی شاہ کار ہے۔ جس کی صرف بارہ جندیں شانع ہو تک ہیں جس جن میں بارہ پاروں کی تشیر ہے۔

اجم کارنا ہے:۔ درس و قدر کی کے علاوہ آپ نے لاو بن تخ ریفات کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور قید و بندگی صعوبتیں بھی برداشت کیس۔ ۱۹۷۳ء میں تخر کیک ختم نبوت میں مملی نروار اوا کیا۔ پھرے 191ء کی تھی کیے نظام مصطفی میں بھی بیش جیٹی میٹیں ہے۔

#### ولي كال

### حضرت مولا نامفتی بشیراحمد پسروریّ

ولادت \_ آپ ۱۳۳۴م برطال ۱۹۰۷ کوؤیره غازی هان می پیدا بوت \_ \_ وفات : \_ آپ ۱۹۷۸ کووفات یائی \_

تعلیم: ایتدائی تعلیم فاری وع فی درسیات اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ تیرہ سال کی عمر شن مدرسہ محدود بیتو نسبہ بنی افغالے اور قین سال تک تعلیم پائی بھر مدرسہ نعمانیہ ماتان مسئل ہوئے اور دور و مدیث پڑھ کر ۱۳۲۸ ہو بھی اور کی مسئر فراغت حاصل کی۔

مدرسے نادر ایس: کی سال تک مدرسے حفیہ قادر یقعلیم افقر آن میں آمریتی خدمات انجام ویں۔

بیعت واجازت: آپ مولا تا تعمیل لاجور تی سے بیعت جونے اور انہی سے خلافت

تصانف . آپ نے تصنیف و تالف کا کام بھی کیا جن میں سوائے امام حسین ، انوار صحابہ ، فضاً مل سحابہ مسائل قربانی ، بدعات ورسو مات اور ارشادات خاتم الانبیاء قائل ذکر ہیں۔

ADAYSON BUSON BOOK

الآم کارٹات: ۔ آپ نے منظیم اہل سنت والیماعت کے پلین فارم پر تبایغ واشاعت کا فراینہ انجام دیا۔ آخرش جمعیت علاء اسلام ہے وابستہ ہونے اور ملکی وطی کا مول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینتر ہے۔ ۱۹۴۰ء کی تحریک تشمیر میں مملی حصہ ابیا اورا کیک سال قیدر ہے۔

#### فاندملت

### حضرت مولا نامفتى محمودصاحبّ

ولاوت: \_آ پ9•9، کوؤ مرواسائیل خان میں پیدا ہوئے \_ وفات: \_۱۱۴ کتو بر• ۱۹۸ مربطانق ذی آجد و•۱۴۰ بیوکورصات فریائی \_

تعلیم: پنیالہ کے بانی اسکول میں مینٹرک تک کی تعلیم حاصل کی۔ ساتھ میں اپنے والد صاحب سے در پنی تعلیم مجمی حاصل کرتے رہے۔ پیراعلی تعلیم کے لیے ہندوستان گئے اور مراو آباد ، دبلی اور دیگر در بنی مدارس میں پڑھنے کے بعد ۲۰ اید مطابق ۱۹۳۱ میں تمام ملوم متنون سے سند فراغت حاصل کی۔

تدریس فراغت کے بعد وظن واپس آئے اور اپنے گاؤں میں چارسال تک تدریس کی ۔ پھر مینی فیل میا اوالی میں بارسال تک تدریس کی ۔ پھر مینی فیل میا اوالی میں بین سال تک پڑھائے دہیں ۔ استان تو موجہ سے خلافت حاصل تھی۔

میں مدری مقرر ہوئے ۔ جہاں رفتہ رفتہ تعدر مدری اور شخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے ۔

بیعت واجازت : سلسان نششند سے ٹن آپ کواپنے والد وجد سے خلافت حاصل تھی ۔

اس کے علاو دمولا ناعبدالعزیز نے بھی چاروں سلسوں میں آپ کوخلافت عطا کی ہے۔

مناصب : آپ پہلے جمعیت علاء بندگی مرکزی گوسل کے مہم ہے ۔ تقشیم ہندگ بعد اسلام کے مبر بے ۔ تعدیش مفتی مالیان میں جمعیت اسلام کو فریراعلیٰ کے مالیوں میں جمعیت اسلام کے وزیراعلیٰ کے عبد سے بیرفائر ہوئے ۔ اس کے ملاوہ آپ وفاق المدارش العربیہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔

عبد سے بیرفائر ہوئے ۔ اس کے علاوہ آپ وفاق المدارش العربیہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔

اسم المام کے رئیس العربی میں اسلام کے وائی ہیں ترجمان اسلام کے رئیس التحربیان ورسے ۔ آپ وائی المدارش العربیہ کے نائی صدر فتی بھوئے ۔ پھر آخر میں ترجمان اسلام کے رئیس

اہم کارنامے: \_ ١٩٥٣ م کی تح یک ختم نبوت میں آپ نے نمایاں حصد لیا جس کی وجد

المراق کے دوست کے اور دوست کے اور دوست کے اور دوست کے انگری کا کاروں کو کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کا کار کاروں کے سالیا اور نمایوں کا ممایل حاصل کی اور حزب اختیاد نسے کا کردارا و الیا۔ ۴۔ ۱۹، کی تحریک کتم کے انہوں کو اللہ میں اور جزاروں فوق کے انہوں کو اللہ میں اور جزاروں فوق کے انہوں کو دوست کی اعجام وسی اور جزاروں فوق کے آپ کے اللہ جو اب کیا کی شام

تنصيل عالات كيلية حضرت موالا ناعبدالقيوم حقافي كن نهاب أسوالي قالدملت حضرت معالا نامنتي مجمود المراهبين \_

### العودان والعودان

### حضرت مولا نامحد شريف جالندهري أ

ولاوت \_ آ پ مهماوی الثانی ۳۳۶ هدُوجالنده من بیدا: و \_ \_

وفات. \_ عَرَّمْ إِعْمَا مِيهِ طَالِقَ عَدْ أَنْ تَعْدِدا \* آا لِيدُولَا مُرْمِدِيْنَ رَحَاتُ فِرِما يَّتُ \_ \_ تعليم من منذ التعلق من من من من في من من التعلق من التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق الت

تعلیم یہ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا خیر تھم جائدہ کی کے قائم کروہ مدرس میں ہے نجے المدارس جائندھ میں پائی اس کے ماوہ رائے پور گوجران میں تھی چند ابتدائی فارن سرامیں برصیس نے تھرشوال ۲۰ سامیریس آپ نے وارا اعلوم و یو بندیش واخلہ نیا اور ۱۱ سامے کہ

وورهٔ حدیث شریف بیزه کرسند نمنیات حاصل ق ۔

میں شائع ہوئیے ہیں۔

مشبورا ساتده آپ نے اساتنادیس شُنْ الاسام و انا سید سنت اتصافی الملامشید احمد عَمَانَی مولانا اعزاز تی امرویتی اعلام فحرابر انتیم بلیاوی اورمولانا سنتی میشش دیوبندگی جیسے اکا پر ہستیاں شامل چیں۔

تدریس می قرافت کے بعد مدرسٹیر المدارس مانان میں تدریس شروع کی۔ اسپتے والد ، جدگی حیات بن میں آپ کوٹیر المدارس کا نائب بنا ویا گیو۔ نیم ان کے وصال کے بعد مکمل ذررواری آپ پر آپڑی۔ آپ نے آقر بیا جالیس سال کے لگ بھگ تدریسی خدمات انجام ویں

بعت واجازت . - آپ فروحانی تعلق حفرت کیم الامت سے قائم ایا۔ ۱۳۸۸ ه

A RESTRUCTION OF THE STATE OF T

مان الله معرضة على المروع المان المروع ا من مواد نا فير عمر جالنده في في ألب ووست مرست معت كي ان كي وصال كي بعد عنرت

عن الموادا عليه منه جائد معلى المستحد المستحد

#### مدوس بدران

## حضرت مولا نامحد شريف تشميري

والادت \_آپ مختصیل بلندری شلع بو نجوش پیدا ہوئے۔

وفات \_الشوال ١٠١٠ ه ورحلت فرماني \_

تعلیم نے ابتدائی اردو تعلیم متامی اسکول میں حاصل کرنے کے بعد چکوال مدر به اشاعت العلوم میں عربی مربی متامی اسکول میں حاصل کی ۔ باتی درسیات جامد فتحے المجرہ المهور اشاعت العلوم میں عربی نقوالت و منقوالت و منقوالت و منقوالت و منقوالت و منقوالت و منقوات و منقوات و بید آخیر ما اشام استریک محلوم میں منظوم میں منازلت، جملے فنوان او بید آخیر کی اشادت، جملے فنوان او بید آخیر کی شاف و منازلت، جملے فنوان او بید آخیر کی اس منازلت منازلت کی من

تدریس نے فراغت کے بعد ۱۹۳۲ء تا ۱۹۳۷ء دارالعلوم و لیوبند میں تدریبی خدمات انجام ویں پاکستان بنے کے بعد جامع فیرالمداری ملتان میں صدر مدری ویش الحدیث کی حقیت ہے تدریبی خدمات انجام ویں۔اس کے ساتھ ساتھ کی سال مدرسة اسم العلوم مثنان میں بھی ورس حدیث و سے بیکے میں۔

#### 引为德

# حضرت مولا نا قاری رحیم بخش یانی پی

ولادت. \_آپر جب المرجب ١٩٣١ه كو پائى بت من پيدا ہوئے۔ وفات: \_ برطابق ٢٩٠٩م متم ١٩٨٦م كي درمياني شب ساڑھيدس بجرصلت فرما گئے۔

CARONARCON ACOMAC

AK TO DAY SANAGO SANAGO

تعلیم ۔ ابتدائی تعلیم ، ولوی تیم اساعیل پانی پق سے حاصل کی اور فاری وعربی ، صرف ونحو اور منطق کی تعلیم ، ولا نا قار کی فتح محمہ پانی پق سے حاصل کی ۔ نیجہ وار العلوم میں واخلہ اس جہاں موانا ناسید حسین احمد مدتی ، علامہ تحدایدا تیم ملیاوئی ، منتی تحد شخص و یو بندی موانا نا اور ایس کاند شلوی جیسے اکا ہر علا ، سے فقہ واصول اور آخیر وحدیث کی تعلیم حاصل کر کے دورہ حدیث سے فارغ ہوگے۔

تدریس: قیام یا ستان سے قبل مالان میں مدر مدفقہ یکی بنیاد رکھی اور وہیں تدریس نی کے پھر نی البدارس مالان سے والدین ہوئے اور تا حیات شعبہ تجے بید دقر اُست سے صدر مدرس رہے اور تقریباً جالیس مال تدریس کی۔

بیعت واجازت نہ آپ نے ۱۳ سامہ میں مولانا سید حسین احمد مدتی ہے۔ پچر مولانا عبدالقاور رائپوری ہے بیعت فرمائی۔ بعد از ان شن الحدیث مولانا محمد زکر یا کا ندھنوی کے خلافت حاصل کی۔

اہم کارناہے ۔ آپ نے سینکٹروں قراءاور ہزاروں حفاظ پیدائے جو نے صف پاکستان بلکہ امران ،افغانستان ، برما، بنگلہ دیش ، ترکی ، متحد ، عرب امارات اور سعود فی حرب میں خدمت قرآن سرانجام و سے رہے ہیں۔

مزید حالات جائے کیلئے شہید اسلام مواا نامحمہ اوسف لدھیانوی کی'' شخصیات و تاثرات'' ملاحظ فرمانمیں۔

### م وقلند

# حضرت مولا نامحدا دریس میرهمی

ولاوت: \_ آپ ۱۹۱۱ء کوانڈیا ئے شہر میر ٹھویل پیدا ہوئے۔ وفات: \_ میادی الاولی ۹۰ ۱۹۱۰ء برطایق قروری ۱۹۸۹ء بروز جعرات کواپنے مالک

حقیق سے جاملے۔

محمدانورشاه شميري ت يزهما

SONO CONTROL DE LA TRACTICA DEL TRACTICA DE LA TRACTICA DEL TRACTICA DE LA TRACTICA DEL TRACTICA DE LA TRACTICA DE LA TRACTICA DEL TRACTICA DE LA TRACTICA DE LA TRACTICA DE LA TRACTICA DE LA TRACTICA DEL TRACTICA DEL TRACTICA DE LA TRACTICA DE LA TRACTICA DE LA TRACTICA DEL TRACTICA DEL TRACTICA DE LA TRACTICA DEL TRACT

مشبور اساتذه ... آپ سے اساتذه میں علامہ انور شاو شمیری ، مولانا شہیر اتد عثی فی .
مولانا سید سین احمد مل ، مولانا اعزاز علی امر وی او رعلامہ کھرا پراہیم بلیاوی قابل و کر تیں۔
تدریس نے فراغت کے بعد مدرسامیتیہ و بلی شن درس و قدرت شور فی فی سے ایمان تب
یا شان نے بعده ارا اعلوم اور فی آر ایسی میں قدریت کا سلسل شروع فی بایا اور تین چارسال تب
تشمیر و حدیث اور تلم واوب کی تعلیمات سے طلبا موفیض یاب لرتے دہے ۔ چھ والا تا بنور کی
گی و توت پر جو معداسا میں نیون و ان کر ارتی آشریف الانے اور باتی تمام زندگی ای جامعہ میں
خدمت حدیث میں گزاردی۔

مناصب - چامعاسلامية يوناؤن يت تصفص ( في النَّا ؤ م ) كاشعبه قائم : والتي تخصص في الحديث كَيْرَان مقررة و ف - اس كه خلاوه يهينه وفاق المهدارس العربيد بإستان كا ناظم الحلي مقرر كيا سياده ربعه فين همدر ب عبده ربي فه مزج و شه -

## جانشين امام الاولياء

## حضرت مولا ناعبيداللدانور

ولاوت به آپ ۱۳ انست ۹۳۹ و معنم مصولا نااح بلی لا جورگی کے تھے پیدا ہوئے۔ وفات سے شعبان ۲۰۵۵ اید پر طابق منگی ۱۹۷۵ و بروز دغیر کورصف فریا کئے۔

تعلیم قرآن مجیدلا بور پی حفظ کرنے کے بعدابتدائی اور ثانوی تعلیم کے گے مدرسہ مظاہ العلوم میں واشلہ لیا۔ جہال مولانا اسعد الله را میورگی، مولانا عبدالرحمن کاملی ری اور مطاہ العلوم میں واشلہ المحمد تقانونی جیسے اکا براسا تذہ ہے۔ استفادہ کیا۔ بعدازاں واراملوم و بویند تشریف کے اور ۱۹۸۷ء میں ولانا سید سین اسمد تی علام ایرا تیم بلیاوی بمولانا رسول خان بزاروئی مفتی محمد شیخ اور مولانا اور لین کا ندهلوئی جیسے اکا برے تفییر وجد بیث اور فقد و کلام کی تعلیم کی بھیے اکا برے تفییر وجد بیث اور فقد و کلام کی تعلیم کی ہدیا گیا کہ کرے فراغت ماصل کی۔

تد ریس ۔ فراغت کے بعد مدر سے مظہرالعلوم کراچی میں مدراں مقرر ہوئے۔ تقریباً ۲ سال بعد لا جورتشریف لے گئے اور مسری شاہ کے ایک چبوترے میر درس وینا شروع کرویا۔ ایک مسال بعد لا جورتشریف کے گئے کا در مسری شاہ کے ایک چبوترے میں درس وینا شروع کر کردہ کا معرفی کا معرفی کا معرفی KNOWN SOUND STATE STATE

تقريباً وس سال تك ورس قر أن ويا-

بیعت واچازت: \_ آپ اپنے واند ماجد مولانا محمطی لاجوری ہے بیعت ہوئے اور انہی سے طلاقت کی ۔۔

مناصب: ۔ والد ماجد کی رحلت کے بعد آپ'' انجمن خدام الدین ''ال ہور کے صدر منتخب جونے ۔ 19 ہ رہے '1947ء وطل و کے فیصلہ کے مطابق آپ جائٹیں ٹیٹن الشیر قرار دیگے گئے۔ مدر سرقاسم الطوم شیر انوالہ لا جور کے گران اعلیٰ رہے اور شدت روز وخدام الدین کے سربہت اعلیٰ جی تھے۔ آخر وقت تک جمعیت عاما ما معام کے نائب امیر بھی رہے۔

### باني منامعهد شيدلا مور

## حضرت مولا ناسيدحامدميال

ولاوت: رأب ١٣٨٥ و بمطابق ١٩٢٧ ماد يو بغريس بيرا دوك-

وفات: ٢٠ ماري ١٩٨٨م مبرطائق رجب المرجب ١٣٠٧ه هُوَآب نے وفات بالی۔ تعلیم به آب نے حفظ قرآن اور درس نظائی کی ٹی کٹائیں مراد آباویش پڑھین ۔ پھر

دارالعلوم ويوبند بين بالظاليا الاردور وُحديث بيرْ حكر قارعُ التحصيل بوعة -

مشہورا ساتھ فیزے کی گاسا تدویین موادا تا عبدالیس و ایوبندی مواد تا عبدالی مدلی، منتی پیشفی مواد نااور لیس کا ندھنوش موادا ناحز از می امرون اور سید سیس احدید فی شامل ہیں۔ تدریس ہے 1931ء میں اور آئے اور جامعہ اشرفید میں مدرس مقرر ہوئے۔ بعد میس ایک مدرسدا حیا ، العلوم قائم کیا۔ پھر جعد ہی جامعہ مدینہ کے نام ہے ایک ووی ورساگاہ لی بنیاد رکھی ، جہاں وراں حدیث کا سلسلہ شروع فر ما یا اور آخری تعریک شن الحدیث و مجتمعہ کی حیثیت

ری ، بہان وران طدیت کا مسکر بے خدمات انجام دیتے دہے۔

A CARLANDA PARTA P

بیعت و اجازت ۔ فراغت کے بعد مولانا سید حسین احمد مد ثن سے بیعت ہوئے اور منازل سلوک ہے کرنے کے بعد خلافت واحازت حاصل کی ۔

ں رہاں وقت ہے رہے ہے بعد ماہ اللہ اللہ ہے۔ تصانیف آپ نے کئی تصانیف بھی گھی جیں جن میں تسہیل اللہ ف واقع ، ہز رجیل غیر ہ شامل دن ر

XX IAT DIGINES DIGINONO SYNONO SY اجم كارنام \_\_ أب في كل نظام اسلام اورتج يك فتم نبوت ش اجم مرواراوا نيا-اورآ خروت تک بن وصدافت کا بیغام ویتے رہے۔ایک عرصہ تک جمعیت علما واسلام کے امیر بھی رے اور عمر چر باطل نظریات کے خلاف کوشاں رہے۔ جامعہ مدینہ الاجور کی طرف ہ ایک ماجنامه انوار مدید انجمی جاری کیا جوالی عرصه تک آپ کی ادارت میں شائع جوتار ہا۔

### مفتى أعظم باكتثان

# حضرت مولا نامفتی ولی حسن ٹو تکی "

ولاوت نيآب بندوستان كيمشبورر باست لُونك مِن ١٩٢٨ أو بيدا بوئے۔ وفات: ٣- قرورن ١٩٩٥ مرطالق رمضان المبارك ١٨١٥ه بروز جمعت ماز هے

يا في بح رحلت فرما گئے۔

SNEEDS STREET STREET

. فعیم نے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماحید ہے حاصل کی۔ کیجر دارالعلوم ندوق العلما يكھٹۇ میں بیارسال يزھنے كے بعد والیس نو نک آئے اور پھرومیں جھام سے پڑھنے ك بعد مدر سے مظام العلوم سیار نیور ہیں دوسال تک پڑھتے رہے۔ پھراغلی تعلیم کے لیے ۹۴ ۱۳ ہ میں دا: العلوم دیو بندیثی داخلہ لیا اور ۳۶۵ ادھیں حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی اور دیگیر فَلَّ اساتَهُ وَ مِنْ وَوَرَهُ عِدِيثَ مِنْ هِ ٱلرَفْرِا فِت حاصل كَلَّ -

للريش و أاغت ك العداد كل ك مدرسين مفتى مقرر جوع الآه ك ماته تدریل بھی رئے رہے۔ یا شان آئے کے بعد دارالعلوم کرائی میں دیں سال تک تدریس كَ فَي الْفُلِي الْحَامِ وفيه لِي خَفِر حَفِرت مولانا حجمر وسف بنوري كالسراري جامعة العلوم الإسلامية نيوناؤن مين مفتق وانتاد حديث مقرر موتے ماامه . نوري كي رصت بعد جامعه كَ يَسْعُ الحديث معرب مرفائز بون اورآ فرام تك جامع ك صدر مدرس اورشعة اقلَّ. ہے رکیس رہے فقہی مبارت کی بنا میر فتی اعظم یا کشان کا نقب بھی الما۔

جيت واحازت: آپ شِيخ الحديث حضرت مولا نامحدزَ كريا كاندهلويُّ كَ خليف ارشد تتجه -تصانف : ١ آب ني مني من تناجي جي تصنيف فرما من جن من تاريخ اصول فقد، لَّذَ كَرِةَ الإولما ، بيه يُهُ زندگي كَي شَرِعي حيثيت اورفتنهُ ا أكار حديث قابل ذكر ميں -DE CONTROL DE CONTROL

خليب الاتاني

## حضرت مولا ناعبدالشكوردين بوري

ولاوت: \_ آ پ ۱۹۳۱ ء کوخان 'بورضلع رحیم بارخان میں پیدا ہوئے \_

وفات. \_ ١٨ ذي الحجه ٢٠٠٨ هـ بمطابق ١٢ الُّت ١٩٨٧ ، بروز جمعه كووصال فرما كئه ـ

تعليم لِتعليم ابتدائي تعليم ابية آبائي كاول مين عاصل كي پيرسنده ك يشلف مدارس

ين جاكرتعليم حاصل كي ١٩٥٥ ، مين خدر -قاسم العلوم هوتكي بي سندفراغت حاصل كي -

تدريس ـ آپ جامو مخزن العلوم خان پور مي جارسال تك مدرس رہے۔

مناصب :\_ آپ ١٩٦٦، ش تنظيم الل سنت والجماعت ميں شامل ہوئے اور مركزي

نائب صدرر ہے۔اس کے ملاوہ جامع مجرفتہ تنظیم اہل سنت کے نظیب بھی رہے۔ ۲ 1940 می مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے صدر منت ہوئے۔ ۱۹۸۷ء کو عالمی مجلس تحفظ عالماء کا قیام ممل

میں آیا و آپ نے اس کی قیادت سنجالی جعیت علماء اسلام کے مسابق امیر جھی رے۔

الم كارنا مع ١٩٥٣ . في تحر كي شم تبوت من أبير ورحد إليا في ١٩٥٥ . وميدان تماني

میں قدم رکھا اور ملک کے کونے اونے میں تبلیقی خدمات انجام ویں۔ 1907 ، میں پاک جمارت جنگ کے موقع پر جہاد میں حصہ لیانہ تین اُرک سامان اور ۱۹۵۰ آن تھیم کے نشخ

جورت جبال سے عن پر بہادی طلبہ میں اور سام اور اور ماہ اور انظام کے اسم سے سے استراک کا میں اور منظر میں اور انظر میں انظر میں اور منظر میں اور انظر میں انظر میں اور انظر میں اور انظر میں اور انظر میں انظر میں اور انظر میں ا

كاركردى كاش فليث بحى ديا-

DARRONAL LES LA BE

مجلع مأست

# حضرت مولا نامفتی احمدالرحمان ً

ولاوت: \_ آپ ۱۹۳۹ وکوسهار نپوریس پیدا ہوئے۔

وفات: \_ ۲۰ جنوری ۱۹۹۰ مالوآپ نے وفات پائی۔

تعلیم : حفظ قر آن کے بعد درس نظائی کی تعلیم اکوزہ خلک ادر جامعہ فیر المدارس مکتان میں ا

حاصل كى - بيم جامعة العلوم الاسلامية فيوثاؤن عدرس حديث في بعدد ستار فضيات عطام وفي -

TADITATION OF THE TABLE OF THE TABLE

مشہور اساتذ و \_ آپ کے اساتذ و میں حضرت مولانا خیر محد جانندھری ،حضرت مولانا کی مبدالرجمن کاملزوری حضرت مولانا عبدالشکور کاملزوری اور حضرت طامہ محمد بوسف بنوری کیلئے خاص طور مرقابل فرار جی \_

تدریش نے فراغت کے بعد ہی جامعة العلوم الاسلامیہ نیوٹا کان میں مدرش الار محتی کے منصب سے سرفراز ہوئے۔ منصب سے سرفراز ہوئے ۔ هفتر نظا بھورتی کے بعد آپ جامعہ کے ہمتم مقرر ہوئے۔ بیعت و اجازت ۔ حضرت مولانا فقیر جمہ پشاور نی کی طرف سے آپ کو خلافت و اجازت حاصل تھی۔

اہم کارنائے: ۔۔ تدریس وافق اور جاوجہ کے اہتمام کی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے ویق وفی سر قرمیوں جس بھی جوجہ چڑ کے سرحصہ ایو مجلس تحفظ نتم نبوت جس اتم کر داروا والیا ملاودازیں وفاق المدارس العرب پیا کستان کی تنظیم اور انظام اسلام کی جدوجہد میں بھی نمایاں خدمات انجام ویس۔

### استاذ العلماء

## حضرت مولا نا فاضل حبيب الله رشيدي ت

ولادت يا پيدا ۽ ورائپورشلع حالتدهر ميں پيدا ۽ واٽ

و فات ك وتمبر بند ١٩٨٨ ، ٣٣٧ رقة ١١١ ول ٢ ١٣٠٠ ويُور حلت فرما كي \_

تعلیم ۔ ابتدائی تعلیم مدرسررشید بیرائیورش حاصل کی۔ ٹاٹو کی تعلیم میا معد خیرالمدارس اور نیجر املی تعلیم کے لیے دارالعلوم و لیوبند میں داخل ہوئے۔ جہاں ۱۳۵۴ اور و دورو حدیث ابڑھ کرسٹو فراغت حاصل کی۔

مشبوراسا تذه : \_ آپ لے قابل فقدراسا تذه یس مولانا خیرمجمه جالندهری ، مولانا سید
سین احمد مد فی سایه مشبر احمد مثانی ، مولانا سید اصفی این اورموانا تا مید اورمون مشتی محمد شخصی و نویندی ،
مولانا امزاز ملی امروی ، مولانا قاری محمد طیب قائل اورموانا تا محمدادر پس کاند صلوی شنامل بیل تدریس : قرایس : \_ فراغت کے بعد مدر سه احیا ، العوم جالندهر میں مدرس مقرد بو نے ، پیمر
تدریس نامرشید بوشیار بوریس دوسال کتابیس پز جائیں ۔ ایک سال مدرسدا شرف المدارس

میں میں اور میں تعلیم و مدر ایس کا کام کیا تھیے ملک کے بعد ساموال آگے اور جامعدر شید یہ میں گا

ناظم الحلي مقرر ہوئے۔

بعت: \_آب ن ١٣٥٥ وي معن من كري دوت التي يربيت كي ـ

ائم کارنا ہے:۔ ۱۹۵۳ و میں تحریک ختم نبوت میں اہم کردارادا کیا۔ پُھرتج کید نظام مصطفیٰ میں بھی خوب بڑھ پڑے وکر حصہ لیا اور قید و بندگی صعوبتیں برداشت کیس۔ آپ کئی سال جمعیت علماء اسلام سامیوال کے امیر رہے اور مکلی ولی کاموں میں بڑی سرائری سے حصہ کیتے رہے۔

### . دمنرت کی سوم

# حضرت مولا ناانعام الحسن كاندهلوي

والادت - آب ١٩١٦ ، كومشبور قصب كالدهل من بيدا جو ي

وفات:۔اامحرم الحرام ۱۳۹۱ھ بریطابق •اجون199۵ء پروز ہفتہ رحلت قرما گئے۔ تعلیم نہ ابتدائی تعلیم کا ندھلہ میں حاصل کی۔ پھر ۱۲ سالھ کو مدرسہ مظاہرالعلوم میں داخا ایااور دورہ حدیث کی تھیل کی۔

مشہورا ساتذون مولانا عبدالشكور كاملي رئى مولانا منتی تعیل احمد تعانوئى مولانا محمد ذكريا كاندهلوئى اورمولانا عبدالرحمن كامليورى سے جيسے اكابر علما والى سے ساتذوجيں شامل ہیں۔

تدریس: ۱۳۸۷ هاؤستی نظام الدین شن و توت آبلیغ کے ساتھ ساتھ ووں و تدریس کا مشخط بھی اختیار فر مالیوں شن بخاری مشخط بھی اختیار فر مالیوں شن بخاری کا درس و بیت ایسی است کا درس و بیت ایسی ا

بیت واجازت به حفرت مولا نامحمه الیاس کا ندهلوئی کی طرف ہے آپ کوخلافت و اجازت حاصل تھی۔

اہم کارنا ہے: فراغت کے بعد ہے آپ تبلیغی کا موں میں معمرہ ف ہو گئے تھے۔ آپ نے مین الاقوای طرز پر کئی تبلیغی مراکز قائم کیے اور پوری زندگی ای مقصر تظیم کے لیے وقف کر دی۔ ہزاروں افراد آپ کے دست می پر بیعت ہوئے زندگی جراسلام کی خدمت کر کے بچری دنیا تو پلیغ وین ہے روشناس کرایا۔

CACOMA COM A COMPAC

الفيسلي عروات بليخة ميدخوش مركي تؤاسا أافوت وتبينغ كيوهمزيت في عرب والاناكورا وُّ الْعِيسِرِيْسِينَ وَالْوَصِيوِيُّ أَمِي مِثْلِكُمْ وَالْمِلِينِ

## حصرت مولا نامفتی رشیداحدلده یانوی ّ

واروت الدآ ب مثل فائع ل كماليك كالأن الثرف كون شام موسق ١٠٠٠ بع مريزال ۱۹۳۶ تېر ۱۹۳۲ رنځ په پروز دی کو پيد او <u>ت</u>

ا في مثينا أنه م و في الحويم الإسلام الطابع ورا مُقال والحقيّ المُنزيَّ ولعرك كمان

أتعيم . . وحدُّ برنها كَيام مِين وذلاقي آن كَيْخِيم شروع كَاله وخطاق آن بنا بعد جارمال [2 ع الحرق المكول عن أليم هامل كريته ريد بيرج هام جوثن كلوعة تريف ملاكن عن في ري كي المتدانُ أَمَانِين بِرَحِين فِي مِن يُوالَ بِينِي الرح لِي وَمَارِق في معيم ما منسُ مرت وسيد وَهِم تكن | سال کو ہر انوال اور امکیک نئی آفتیم ماسل کیا۔ ۱۳۵۵ء کے مدرس دنوں مید کی تھم کی آ کے ومان الشاکرم ۲۵۶ حدُور مؤار مُقرِّر بِف الله الكرام، بين جهانَ السرَّ تُمير وزوب اور المعلق كلَّ ا أكثاثيل بإنفيان بالمنكح منان كجرات تشريف للصيئة اورا أيف مال الدراسف موم ونون في ا تھی کا کرنے کی برختیں یہ اس کے جعد دور واصر بیٹ ک<u>ے لیے توال 14 تا ہے بکی داراعلو</u>م و نواز اور آگ<sup>ا</sup> ا کال افعار میا الدشعیان ۴ شرین شار شام موم وغوی سے فرار شم موسے یا دورو کا در ایت کے مهاتني مناتحة قدرتها طفتان أثره وقبره بين تجويه كأبالباق أتكي لأتكورية

الشجور الهاركيزي الماعفريت موززة المزاري العرايقي المنظريت موززة الإرفيم ومروقي اورا المعتربين ولا مَا عَنَى أَمِرَ مُنْقُ ومِي مُعَرِقُهِما أَسِيرِ مِنْ أَنْتُ النَّدُوا مِن مَكَّا ومُن من المنتج

الدرنين. ١٩٠٣ موليل وريه مدين العلوم هايدُ و ثين بدري مثم زوين. ١٣٠٣ م الكن آنياً أصعبه مدور الزوير كويها في مهان وفادي أثم منشه اورد بكيرًا لأنب معربيت أن تعرب لين تحق الشروع كي راساتهه عن افراً وكا كانه يُكن آليكه ميروزوار وخيران عن أب بمثيث معدر منتي وتي أليُّ الحديث عادسادا را جدق علية التشريف البياء كذبه حماس بعددا را عليهم كراج كوركني ثم إليا. الله الكاورس مناسر بالكساشُ الحديث الوانسد وأغلق في مثينت بسيروبان وسنبدر للجمولي المنبار

BETA DECEMBER OF BEET STREET STREET STREET STREET

ا ہے آ ہے نے جیں مرتبہ بخاری شریف کا درس دیا )اس کے علاوہ دارالعلوم کرا جی میں ۱۳۸۱ء ے آب کی فرمز تربیت تخصص فی الفقہ کا شعبہ بھی شروع کیا گیا۔ رمضان ۱۳۸۳ ھیں وارالطلوم حجوز كريالم آباد كراجي مين "اشرف المدارس كي بنياد ركفي جو بعد مين دارالافآء والارشاد کے نام سے مشہور ہوا جو مرصة وراز تک کرائي كا اجم على اور جبادى مركز بنار ہا۔ تاحیات آپ دینی وللمی خد مات انجام دیتے رہے۔

بیعت واجازت: آپ اولاً حضرت مولا ٹاسید حسین احمد مد کی ہے بیعت ہوئے پھر بچولپوریؓ ہے شرف بیعت وظلافت ہے سرفراز ہوئے۔ بعد میں آ پاکوا جازت بیت بھی عطافر مائي\_

تَصَائيف: \_ آ بِ كَلَّصَنِعْي حُد مات بَهِي قَائِل قدر بِي \_ تَقْرِينا وْيرْ هِسو \_ رْائد آيا بْي اور رسائل تصنیف و تالیف فرمائے ہیں۔ جس میں احسن الفتاوی، ارشاد القاری الی سیح ابخاری ،افکار مدیث ،منکرات محرم تسهیل الم بر ات ،اصلاح معاشرح ،فضائل جهاد ، تربیت اولا د، روالبدعت، قادياني مُدبب اورسياست اسلاميه وغير دشامل مين-

اہم کارنا ہے '۔ آپ نے افرآء کے سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام ویں۔ آپ کی فتاوی نویجی نے اس قدرشہرت حاصل کی کہ بیرون مما لک کے ملا بھی مشکل مسائل ہیں آ ہے كى طرف رجوخ كرتے تھے۔افقا و كے سلسله ميں'' دارالافقاء والارشاد'' كى بنيا، نهمي ۋالى۔ ال کے علاود آپ ہر جمعہ اور اتوار کی شام تلقین و ہدایت کے لیے وقت فار ﷺ کر دیثے تھے جس میں نشر تعداد میں مرد وخوا تین حاضر ہوکر فیضیاب ہوئے۔اس کے ملاوہ مجامدین کی خوب اور بجر بورس پری بھی فر ماتنے ۔ طالبان کی حمایت اور امداد بھی کہ تے ہے۔ اس سلسنہ مِن آب أيك اداره 'الرشيد رُست ' بهي قائمُ فرمايا-

## حضرت مولا ناعبدالشكورتر مذيُّ

ولادت : \_ آپ كى ولادت باسعادت رئاست بلياله مشرقى بنجاب مي اا رجب المزجنب الهسااعة الأكوجوني

MACON MACON MACON TAKE

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

مرابع مرابع

تعلیم: ۔ ابتدائی تعلیم دارالعلوم اشر فیہا در منطقہ نگر کے ایک مدرسہ میں حاصل کی ۔ فاری عربی کی ابتدائی کتابیں اور بعض متوسط کتابیں ہوا یہ جلالین وغیر واپنے والد ما جداور دوسر ۔ متاہد سیدین میں میں میں میں اور ایس سامال

مختلف اساتذو سے پڑھیں۔ پھر مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد مدرسة تاہم العلوم فقیروالی میں داخلہ لیا۔اس کے بعد دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور ووسال تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعبان 10سارہ میں سند فراغت حاصل کی۔ درمیان میں کچھ

ع بعد مدينه منوره اور پاني پت جن تجويد کي بعض کنا جين جي پڙهين۔

مشهوراسا تذوز آپ کے اسا تذویش حفزت مولانا سید سین احمد دئی، حفزت مولانا تحد ادر ایس کاندهلوئی، حضرت مولانا محمد شین خطیب ّ اور مولانا ظهور احمد دیوبندی خاص طور برقابل وکر جن ...

پ میں سین ہے۔ تدریس نے فراغت کے بعد مدرسے میں ٹیمیال میں تدریبی خدمات انجام دینے پر مامور ہوئے ۔اس کے بعد مدرسے هاتی شاہ آباد میں تدریس کی۔ قیام یا کستان کے بعد مراہ بوال میں

ہوئے۔ اس کے بعد مدر ستھا تیہ شاہ آ ہاویش مدر میس ہے۔ فیس پاکستان نے بعد ساہیوال میں۔ ایک مدر سہ قاسمیہ قائم کیا جہال قر آن مجید کے علاوہ فاری اور عربی کی کما بیس پڑھاتے رہے۔

١٩٥٣ م كي تركي في المورد بند موسياتها في الما ول ١٥٥٠ هـ

باقاعد ومدرسہ کا فتتات کیا گیا اور مدرسہ کا نام' حقانیا' رکھا۔ مدرسہ کے اہتمام کے ملاوہ آپ مظلوما شریف وغیرہ پڑھاتے تھے۔

بیت واجازت ۔ آپ کو حضرت تکیم اللامت سے بیت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی رحلت کے بعد حضرت مولا نا ظفر احمد عثاقی ہے تعلق قائم کیا۔ ۱۳۸۰ھ جی آپ کو اجازت

بعت ے اوازا میاران کے اصال کے بعد حضرت مولانا مفتی مرشفیج دیو بندی سے بیعت

ہوئے اور ۱۳۹۵ ہو کو حضرت مفتی صاحب نے بھی اجازت بیعت و کلفین ہے معز زفر مایا۔ معرف میں مقال میں مقال میں مقال میں مقال میں مقال میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف مایا۔

تصانیف ۔آپ کے قلم ہے ساٹھ سے زائد تصانیف و تالیف ہو چکل ہیں۔ جن میں ا ہدیة اُنتیر ان فی جواہر القرآن، عقائد علماء دیو بند، انسعی الفکور فی احکام العشور، مودودی کے

اُنظریات پرائیک نظر اسلام میں ادیقہ اوکی سزا، دعوت وبلیج کی شرق حیثیت اور تذکر والظفر علمی میں مدید

مريد تصلى حالات كيلية مولا نامحبوالقدوس زيذي كي كتاب" حيات تريدي" بياهيس-

DANGE OF THE CONTRACTOR OF THE

عظيم معقث

## حضرت مولا ناعاشق الهي بلندشهري ّ

والاوت \_آ ب مطهورصوب او بي شن پيدا مو ي-

وفات ١٣١١رمنسان١٣١١مر ٢٨ رؤم را٠٠٠ ) كوران عالم بقاء و ي

تعلیم : قرآن مجید حفظ کر کے مولا تا محمد صادق صاحب ہی سے فاری اور صرف و نحو کی ایندانی کتا میں پڑھیں۔ پھر مدرسہ ایدادیہ مرادآ باد میں دو سال تک فقہ واصول فقہ اوب اور منطق و غیر و پڑھیں۔ پھر شوال ۱۳۵۸ھ کو مدرسہ خلافت علی کڑھ میں مختصہ المعانی ، سراتی ، منطق و غیر و پڑھیں۔ پھر متفالد اور مقامات پڑھی مرمظام را معلق میں داخلہ نیا اور اقیہ سلوم و فون کی مختصا کی سعور سرور میں فی مناسہ الصول

تخیل کریے سالا ساتھ میں فراغت حاصل کی ۔ مشہور اساتذہ ۔ حضرت مولانا مجمد زئر ما کاندھلوی، مولانا عبداللطیف اور مولانا

عبدالرتمن كامليوري وغيروآب يجمتاز اساتذه يس يوب

تدریس، فراغت کے بعد مدرسا ٹارہ لی اور پھر مدرسہ اسلامیہ میرٹھ ہیں مدرس مقرر بوٹ کے چر مدرسہ حافظ الاسلام فیروز پور میں ایک سال پڑھایا۔ اس کے بعد عند ساتھ ہیں نگلتہ چیے آئے اور تین سال تک متعدہ مداری میں قدرلیں کی نے پھر ۱۳۸۱ھ کو مدرسہ حیات العلوم میں نائب ناظم کے عہدہ پڑر ہے جو عے بیشا دی شریف مسلم شریف، ابوداؤوشریف و غیرہ فادرت دیتے رہے کے جرد مفان سلامان میں دارالعلوم نراتی جی نے اور تغییر وحدیث کے ساتھ ساتھ دارالا فیا مگی خدہ ہے بھی انجام دیتے رہے ۔ پھر مدینہ منوز د جم سے فر ، کے اور

تصانیف آ۔ آپ نے بہت کی کتا جی بھی تالیف فرمائی ہمیں تعداد تقریباً بچاس کک جس کی تعداد تقریباً بچاس کک جی ۔ فرمائی ہمی الفوائد السنید ، امت مسلمہ کی جی ۔ فرمائی الآثار کی الآثار کی معانی کی جائی ہمائوں و ما کیں ، معانی کرام کی جائیا رق می معانی کی بھی کیا ہوگا ، فضائل است محمدید ، آئیز تماز ، آسان نماز ، شرکی پردہ بکشن حدیث ، مرنے کے بعد کیا ہوگا ، فضائل است محمدید ، آئیز تماز ، وصایا امام تخطم ، اسلامی تام وغیرہ ۔ آخری محرجی قرآن کریم کی مفضل تقییر ' انوار البیان' کے اس سے حرف الم

DENOIS NO TRANSPORTATION OF THE

للاران في من منظم المورد ا القصيل حالات سيطيع ما خطر فرما تين مولا ما عبد الله المد في كي تصفيف " ياد كار اساد ف مير ب والمدما حد"

### م دورولی

## حضرت مولا نامفتي محمد وجيهه صاحب

ولادت: \_آپ محرم اخرام ١٣٣٣ اه كورام يوريس پيدا تو خ\_

وفات ' ـ

تعلیم - مدرسه اسلامیہ ٹاغہ ویش اردو، حساب اور فاری کی تعلیم حاصل کی ۔ ٹیجر عربی کی ایندائی کتا میں کافیہ تک مولا ٹامجہ صابرامروہ کی ہے حاصل کی ۔ اس کے بعد شوال ۱۳۵۱ ہے میں مدرسہ مظاہرالعلوم سہار نپور میں داخلہ ایااور تمام ملوم وفنوں کی تحکیل کی ۔ ۱۳۲۳ ہے میں دورہ حدیث ہے فراغت حاصل کی ۔ ٹیجر دو سال میں منطق وفلسفہ،اصول ، تلم حساب ، تلم میکت، اقلیدیں اوراد ب وغیرہ کی تحکیل کی ۔

مشہور اسا تذہ: آپ کے اسا تذہ میں مولانا عبدالرضن کاملیوری مولانا محمد زکریا کاندھلوگ اورمولانا استعداللّٰہ صاحب وغیرہ تصویمی طور پڑھایل ذکر ہیں۔

تدریس: فراغت کے بعد مدرسہ فافقاہ اشر فیے تقانہ بھون میں مدرس مقررہوئ اور تقریبا ایک سال تدریس فی اور سال ۱۳۹۸ میں مدرسہ اشرف المدارس پردوئی میں ایک سال تدریبی خدمات انجام ویں۔ پھر جلال آباد مقان العلوم میں مدرس مقررہوئ اور پانچ سال تدریبی خدمات انجام ویں۔ ۱۳۵۳ ھیکودارالعلوم اسلامیٹ شرفالہ یار میں تشریف لائے اور تدریبی خدمات انجام ویے گئے۔ آپ طویل عرصے تک وارالعلوم اسلامیہ کے شنج افراد کی حیثیت سے خدمات انجام ویے دیے دیہ۔ اس کے علاوہ کا سال تک افراء کی خدمات بھی انجام ویں۔ آپ نے حیدر آباد میں مظاہر العلوم کے نام سے ایک خدمات بھی ادارے کی بنیادر کھی۔

بیعت واجازت: \_ آپ کوحشرت تھانو کی ہے شرف بیعت عاصل ہے ۔ پھر مفتی تحمیر شفتی نے ۱۳۹۵ھ میں آپ کوخلافت واجازت ہے نوازاان کے علاوہ حضرت مولاناً سیح اللّٰہ طالّٰ

نے بھی اجازت بیعت مرحمت فر مادیں۔

## ملغ اعظم

# حضرت مولا نامفتی زین العابدین فیصل آبادیؒ

ولاوت: \_ آ ب جنوري ١٩١٥ م كوميانوالي من بيدا بوت\_

وفات \_

تعلیم: ابتدائی تعلیم اپنے ملاقہ اور پھر لا ہور ملتان کے ملاء سے حاصل کی۔اس کے بعد بامعیا سلامیہ و الجیل میں داخلہ لیااور ۳۵۸ اھیس سند فرا فت حاصل کی۔

مشبور اساتذ و : \_ علامه شبیراحمد عثاقی مولانا عبدالرحمن مولانا عمد بوسف بنوری اور مولان بدر عالم میرنتی جیسے اکابرعلاما آپ کے اساتذ ویش سے تھے۔

تدریس ۔ فراغت کے بعد اشرف المدارس امرتسر میں مدرس متر ر ہوئے تقریباً چار سال تک تدریس کی۔ ۱۹۵۶ء میں جامع معجد فیصل آباد کے مفتی وخطیب مقرر ہوئے اور وہاں وارا احلوم اشرف المدارس قائم کیا۔

بیت واجازت ۔ آپ نے معفرت مولا نامحدز کریا کا ندھلوی کے وسید حق پر بیعت کی اور ۱۹۵۳ء میں خلافت حاصل کی ۔

تہائیں: آپ نے دعوت و تہائی کے لیے بچاسیوں مرتبہ سعودی عرب، افریق الندن، مشرق وسطی ، طابخشیا ، سنگالیوراورد گیرمما لک کے دورے کیے اور تبلیغ کاحق ادا کیا۔

### 7 / lete

# حضرت مولا نامویٰ روحانی بازیٌ

ولادت: آپ ١٩٣٥ وكور مره اساعيل خان على بيدا مو في

وفات: -

تعليم : ابتداني تعليم علاق علماء عاصل كي يحرواد العلوم تقانيه اكوره وخلك ميس

JAKAN BILANTIAN TIKAN PILAN

ر والمرابع المرابع ال

ہ روعان میں میں اور اس اس میں دورہ صدیث ہے سند فراغت حاصل کی ۔ تنبی قرآن کی سند شہرین داخلہ ایراد ۱۳۷۷ھ میں دورہ حدیث ہے سند فراغت حاصل کی ۔ تنبی قرآن کی سند

اً وارالعلوم تعليم القرآن راوليندُي عد حاصل ك-

تدریس: فرافت کے بعد کچھ عرصہ قاسم العلوم میں تدریس وافقاء کا کام کیا۔ پھر مدرسہ مطلع العلوم کوئٹ میں بطورصدر مدرس آپ کا تقریم رہوا۔ تمین سال بعد وہاں سے مندُ تی بور بوالہ کے ایک مدرسہ میں ایک سال تدریس کی ۔ پھر مدرسہ قاسم العلوم ماتان میں بطورصدر مدرس تقریف لا کے اور چندسال تدریسی خدمات انجام دیں۔ ہے 194 میں جامعاشر فیدا ہور ابطور شیخ النفیر تقریف لے گئے اور تا دم حیات خدمات انجام دیتے رہے۔

تصافیف: \_ آ ہے آقر یا سائھ ستر ' آبا ہیں بھی تصنیف کی ہیں جو مختلف علوم وفنون بہ مشتل ہیں۔اس ملمی انحطاط کے دور میں بلاشبآ پ اپنی مثال خود تنے۔

### بحبان الامت

## حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب

ولادت: \_آپ كى ولاوت ١٣٣٥ صي بوئى \_

وفات: ١٣٩٠ز ئى المجيه ١٣١٩ و كورهات فر مالى ـ

تعلیم: ۱۳۵۵ هی حفظاقر آن کے بعد فاری تعلیم شروع کی ۱۳۵۰ هیلی فاری فاری تعلیم شروع کی ۱۳۵۰ هیلی فاری فاری تعلیم ململ کر کے ورس نظامی کی کتابیں شروع کیں ۱۳۲۰ هیلی بدرسه مظام العلوم سباد نبورس داخلہ الیا اور موقوف ملی تک میں بیٹھا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان بجرت کی اور ۲۸ مال هیلی جامعہ خیرالمدارس ملتان میں حضرت مواد تا خیر محمد جالندھری، مواد تا عبدالرحمٰن کا ملبح رکی، مفتی عبداللہ اور مواد نا عبدالشکور کامل بوری سے دورہ صدیت پڑھ کر فراغت حاصل کی۔

تدریس: - ۱۳۷ه می علامسیدسلمان ندوی کا یک مدرسی بحیثیت صدر مدرس آپ کا تقرر اوا پچونرصد بعد ذی قعده ۱۳۷ه کودار العلوم کراچی میں بحیثیت مربی استاد تشریف لے گئے۔ پچرشخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور تقریباً ۳۵ سال تک بخاری

NEVCONDIENCIANDIENCIANDIENCE

مشہور تلا تدونہ حضرت موالا نامفتی میر دفیع عظائی اور خفذت ماہد میر تی خلی اور ویکے اسا تذووار العلوم آپ کے تلا ندویس سے ہیں۔ بندہ کو بھی سیج بخاری شرایف کھیل آپ سے برجے کی سعادت حاصل ہے۔

مزير تفصيلات كليليخ الفوش رفتكان الاحظافه ما تمي-

## بانى جامعادر فيل آباد

# حضرت مولانا نذ براحمد فيصل آباديٌ

ولاوت فيصل آباد كے گاؤاں" روشن والا "ميں ١٩٣١ مُو پيدا تو كئے-

ه فات: ٣٠٠ رجولا في ۴٠٠٣ . كوجان - جابي آفري شيئية و نروي -7 ماريخية من مراقعة من من خوال مارين التي من من اصل كرور وحفر - موالا:

تعلیم: \_ آپ نے وین تعلیم جامعہ خیر البداری ملتان میں حاصل فی اور حضرت مولا نا خیر محمد جالبندھری ،حضرت مولا نا حبدالرتهن کاملیو رق اورمولا نا میدانشکور کاملیو رق جیسی تنظیم - استان میں مصرت مولا نا حبدالرتهن کاملیو رق اورمولا نا میدانشکور کاملیو رق جیسی تنظیم

للبي شخصيات ہے دور وُحديث پڙ حااد ۽ مندفرا فت حاصل ئن -

CONTROL OF THE CONTRO

۔ قدرلیں نے فراغت کے بعد آپ نے اٹیک عرصہ تک فیے المدارس ہی جس تدریس کی۔ پھرا پے شیخ حضرے اقدس ڈاکٹڑ عبدالکی مارٹی کی مریزی جس فیصل آباد جس رمضان ۴۳۰ اس کو جامعہ اسلامیدامدادیہ کے نام ہے ایک دینی در مگاہ کا اجرا ،ایمالدرآ خری عمر تک اس مبامعہ بھی ملمی خدمات انجام ہے جہے۔ بھی ملمی خدمات انجام ہے جہے۔

بیعت و اجازت نہ دوران مذریس آپ نے حضرت جائندھ بی فی طرف سے مجاز بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان کی رحلت کے بعد حضرت فاکٹر عبدالتی عاد فی سے روحانی تعلق قائم کیااوران کے خلیفہ مجاز مقرر ہوئے۔

اہم کارنا ہے: \_آپ کاب ہے بڑا کارنامہ جامعا سلامیاهاد یفیلی آباد کا قیام ہے ۔

### المنتها المام

## حضرت مولا نامجر يوسف لدهيانوي

ولاوت: ١٦ پ ١٣٥١ هه برنانق ١٩٣٠ ، وميسى بورلده ميان مين بيدا هو يخ

وفات سااعظ ۱۴۶۱ھ مطابق المحکی ۲۰۰۰ ماوگراچی میں شیادت سے سرفراز ہوئے۔ تعلیم راہتدائی قلیم اپنے ملاق میں حاصل کر کے ۱۹۴۵ء میں مدرسے مود پیلدھیوند میں

واطل ہوئے کیرا تھے سال مدرسہ انواریہ میں داخلہ ایا اور دوسال یہاں مثلف اس تذاہ ہے

م لی کی ابتدائی کتامیں پڑھیں۔ قیام پاکستان کے بعد ماتان میں قیام بذیر ہوئے اور تعلیم

كاسلسار شروع كيار فهر اليه سال مدرسة قاسم العلوم فقير والي بهاه ل تكريين متوسط لمنابون كي

تعلیم حاصل کی۔ بعد از ان ایل تعلیم کے لیے جامعہ خیرالمداری گئے اور ۱۳۷۵ ہو یک دور نہ حدیث سے سند فی اغیتہ حاصل کیا۔

مشبور اساتذه زبه اساتذه بين حضرت مولانا خيرجمد جالنده مي مولانا ميدالشكور كال ورئ ، ولا نامختي ميداند مازني اورمولانا محدشر بني شميري جيسے اكابرشامل بين -

تدریس: فرافت نے بعد تدریس کے لیے فیصل آباد کے اور مشکو قاتک کی تمام کتا ہیں پڑھائمیں نے جبام درشید پیسائیوال میں تدریکی خدمات انجام ویں۔ پھر امال اور تشدیف لے گئے جبال ویر سال قیام رہا۔اس کے طاوہ جامعة العلوم الاسلام پیطامہ بنوری کاؤین کے استاد حدیث بھی درجے۔

بیعت واجازت. ۔ آپ نے مواا ناخج محمہ جانندھرتی ہے۔ سلسلنہ اشر فیہ امدادیہ میں بیعت کی ۔ ان کی رصلت کے بعد حصنت شنخ الحدیث مواا نامحمد زلر یا کا ندھلوگ ہے رجوٹ میا اور خاہفت واجازت سے سرفر از ہوئے۔ بعد ازاں حصنرت ڈاکٹر عبداُمی عارفیٰ نے بھی خلافت واجازت عطافر مائی۔ اس کے مطاوع حصنرت مولا نامسعود لاز ہرکے ہاتھے پر بیعت ملی

اِ الجهباديشي فرماني \_

SE 14 % DECKE PERSONE PERSONE

تصانف کے آپ نے متعدد کتب اور پینگئروں مقالات کلھے جن میں وسے ت ممر ان عبد العزيز، موانح حيات حفزت شيخ الحديث، اختلاف امت اور مراط متنقيم، شيعه بن اختاه فات، قاد باينوس كود كوت الهام قادياني مبلك، حيات ميلي ، خاتم النبين اردواد رشخصات وَمَا شُرُ النَّهِ وَفَيْمِ وَقَائِلِ وَكُرْ جِن \_

اہم كارنا ہے .. أب في اسلام كر ليے قابل فقد خدمات المجام وير اس كر ملاوه ملکی وطلی سر گرمیوں میں بھی تجر یور حصہ لیا۔۱۹۳۷، میں ایوپ خان نے دور مکومت میں جب وْاَ مَرْفَعْلِ الرَّمِينَ اوراس كِيرِفِيّا و في اسلام برتا برتورْ معلي شروع كياة هفت بنوري ف آب كوكرا في طلب فرمايا تاكداك فتذكا عدوب كياج عنك ينانية ب في فضل الرحماني فتنا كو تحلينه مين اتهم كردار اداكيا اورمتعدد منهامين لكهيم جو ما بنامه البينات "مين شالع موت ر ہے۔ بھر حضرت بنوریٰ کے چکم پرآ ہے ماہنام' بینات' ہے وابستہ ہوئے اور مدیم سنول مقرر ہوئے۔ کچرتاحیات مدیراعلی کی حیثیت ہے خدمات انجام دیتے رہے۔ م ۱۹۵۸ میں ''مجلس تحفظ فمتر نبوت السي ناظم مقرر ہوئے اور عمر بحرفتم نبوت كا ير بھم بلندر كھا۔ ١٩٨١ . ميں جنگ كا ا سلامی صفحہ اقراء جاری ہوا تو اس میں آپ نے ''آپ کے مسائل اوران کا حل'' کا مستقل سلسایشروع فرمایا جس کے ذریعہ الکھوں مسائل کے جوابات اور دینی کام انجام دیئے گئے۔ اس کے علاوہ آپ نے جہادی تنظیم ہالفصوص جیش محمد کالفید اور مجامدین کی سریری بھی فر مائی اور م بمیشه طالبان کی جمایت کرتے رہے۔ ( شاید بھی ویڈھی جس کی بنا دیرآ پ کوشہ بید کردیا گیا۔ ) مزيدتفعيلات حاشئ تسليح ما بنامه ببنات كاخصوصي نمبر ملاحظ فرما مين -

## حضرت مولا ناضاءالقاسمي

ولادت نيه آب ١٩٣٧ مكوريات ماليكوشك على بيدا بوت وفات نيآب ني مرشوال ١٣٢١ اهدكووفات ياتي-

تعلیم ۔۔ابتدائی حار جماعت تک اسکول میں تعلیم حاصل کی چھرد پی تعلیم کے لئے ا شاعت العلوم فیصل آیا د**میں وافل ہوئے اور درس نظامی کی تمام ک**ٹا میں نوسال تک اس المكان المستحدث من المكان الم

لَّذِرِيْنِ : - جامعة قاسمة فيعل آباد من اجتمام كنطاه و قدرين قدمات مجمى انجاه وين. بعت واجازت رآب هفترت مواما ناسيد تسين احمد في سيعت بوك.

تصانیف: - آپ نے متعدہ کتا تیں بھی تصنیف کی ہیں جن میں دھابت قالمی میں قار ہے۔

اہم کارنا ہے ۔ فراغت کے بعدد بنی وہلیفی خدمات میں مشروف ہو گئے تئے۔ مظرین کے خلاف تج یکا ت میں مشروف ہو گئے تئے۔ مظرین کے خلاف تج یکات میں آپ نے سراگری ہے حصر بنی ایراد ایو بی دور حکومت میں جی ماد فی ایک فیزر ہے۔ ای طفر آپ نے ایک فرروست تح یک جلائی ، فروت کا طوفان کھڑا کیا گیا آبا ہو ای گئی ہے کہ جائی گئی ہوت کا طوفان کھڑا کیا گیا آبا ہو گئی اور آپ کی ترکی کے لیے آپ نے آپک زبروست تح کیا۔ چلائی ، فران بروست تح کیا ہو ایس کی سرکوبی کے لیے آپ نے آپک زبروست تح کیا۔ چلائی ، فران بروست تح کیا ہو اسام کی سرکوبی کے بیش میں بھی کھر پور حصد لیا۔ آفر میں سپاہ سحاج کے سر پرست منتی بھٹن بور حصد لیا۔ آفر میں سپاہ سحاج کے سر پرست منتی بھٹن بور سے اور تح کی سرپرست منتی بھٹن بور سے اور تیم کی کھر پرست منتی بھٹن بور حصد لیا۔ آفر میں سپاہ سحاج کے سر پرست منتی بات و سحاب نے اور بیر کی کوئی اور دیا۔ آپ اپنے ذرات کے صاحب طرز اور ہے مثال منات و سحاب طرز اور ہے مثال مناس خطیب سے۔

· تقصیلی احوال و دا قعات کیلیج ما بنامینورغلی نور کا خاص نمبر" خطیب دین و ملت "میدهین \_

### بانى تحريك عدد ام السنت والجماعت

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين

ولادت: ماروش الخيسة ۴۳ أه مطابق مجم اكتور ۱۹۱۲ م وفات: مروى المي ۱۳۳۵ همطابق ۲۶ رجنوري ۴۰۰ م

THE SOURCE STANKS OF THE

%<u>\\_\_</u>260250566<u>25056</u>0 العليم إنه ابتداق تعليم بغياب كم مختف بداوتها عمرية عل حاصل في بهر عد العدادي دى العلوم ، چرند جمن واعذا به اور ۴۵۸ مصري وردَ حديث ستقرافت ماصل كي -المشير إسراتنا وزرتب تعياسا تذوش فنفرت مواوز سيدسين احمد مدق المواز الزازاز على عمره بني بسول نافيرا قصم بلحياه كالدمويان سيدام فرسيلون ويوبلدكي مولان منتقي تحدثني ودموازة مشس المحق افغاني بصيحا كابر طفاء شانس تيل .. لا رائس الفراغت كے بعد وطن واليم أكر تقييم والدر لي خدر من شروعه وف وو اس مجر فیکھول میں ایک درمہ" کنیادالاسلام" کا تحرفر مایا۔ جہال تدریمی کے ماتیے ساتھ ورسیکا عَمْرُوْسَ أَكُنَ أَمْ مِنْ لَمْرِينَا لِينَا عَلَيْهِا عَدْبِهِ -عبعت والبازات: ما آب عفرت مول ناسيد سين الحداد في كفيف مثله بين -ا إم كارنا هـ. : . . آ فرى عمرتك قريك فعدام اللسنت يا تشالنا ك ام ركى اليجيت ست الخط بإخل نفريات كرخرف جنادي معروف رسمه يخوال إورال محمارة كرامان تح المراكز والمستق شداكب على خديات كي واضح الراب محمول كيه ج محتة جي رايالما" في جاريار" كي خارد وو مُكر في ئٹ روفن کے موتع برقم برقر ماکس ۔ فان (۱۶ ج. پيت حضرت مولا نامنظوراحمه چنیوتی ّ وفاستهار المرجماوي الوولي فياستاه اعليم : رأت بي ن درس أهاى كي تمنيم في الهدارش ماتان سنا حاصل كي الله فامت تُدريش ريقي نے چيون پي ايک عادر" بامدع بي چيون" قائم يا جيال الدريس أعدا توسر تحوجوت وارشاد كالمهجى كريت وبيع المحاورة مع زراتب الني من الى زندكى قاء يوليت ومرزاعيت كالمنازف بساوتان كزار ي وي اوران وقعد م لي شيرت وروز معروف عمل ريد ١٩٩٠ و عند ويول كفريك 

### المام الزائدين

# مولانا قاضى محدزا بدالحسيق"

وفا مندنه معترم ۱۸ میرمطابق ۱۲ رکنی به ۱۹ میروز باید

ةً من العليم ساقات عند حس في تعليم وريكاريمال. الكوراكان أواد التعادل بإلى جداد وجهاب الإيفوائل التداووي فالشمال أن بالوراز للدائل والفقيم البيئة والداور بجيات رامس في الداجها العمامات الواد فاعبوالحق فلتنوى ورعمارت في أنهاد الكيفائر الدان التقيم برامل ل الورائية العال عادما عاليه مقال العلم مبارزور من قليم حامس في اورتج وورث مدرت وارب الدان

> ا وارا فغوم درج بالكرست كبير ... م

ا مواند واسته و نا معدالدین و واز نا عبد ارتهی و و با نامبورا می باشتی میل احمد فاتونی. مواد نا مرامن احمد رشیدی د ولانا بدر عالم رسانتی و منتی شیش از مین و معند سه موروی امور ایسی. موان رسول قال معود ناابران مرد واز نا مغرفسین ورسودا با سید مین احمد بدی س

بعث وخنافت نه ملسلة تمثينو به شماخ جيرتمد ابرائيم اول زني ترافي بيت روس ا موسنة المواد تركيم سأحب مورمت على موخ التريف سنة منسلة تشنيد بريش فد فت ست

M. DAVISANANSANS ZANASANSANS

نوازا سلسلہ چشتیہ میں حضرت مدنی کے بعث کی اور حضرت مدنی نے طالبین کیلئے تسبیحات ستائی تعقین کی اجازت عطافر مائی سلسلہ قادر یہ میں حضرت مولا نااحمر علی لا :ورنی سے بعث کی۔ حضرت لا جوری نے آ ہے کو سلاسل اربد چس بیعث کی اجازت عطافر مائی۔

تسانیف رورس قرآن مجید (۴۸ جلدی)، آسان تلیه تعلیم القرآن. تذکرة المنسرین، انوار الحدیث القرآن، تذکرة المنسرین، انوار الحدیث المنسرین، تذکره دیار حبیب المرحت کا نتات اله باهمه باوقارا، جران محمد مات خوش نصیب، انوار الرشید فی بین حقق المعبود، العبید مجمن اعظم المحل رضانی بنجات دارین بقیا، ترجمه القرآن الحسن النوا مدارد و تراحد شرق حقا مسلمی در فا فراید به برفرق احد بدوغیره -

### مصلح لمت

# مفتى نظام الدين شامز ئى شهيدً

بيدائش -آپ جواياني ١٩٥٢ موسوات ييل بيدا او يا-

وفات. - ارزي الرائع الثاني ١٥٣٥ اه مطابق ٢٠٠ رسي ٢٠٠٨ ، بروزا توارجام شباوت نوش فرما

تعلیم ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدر رمظہ العلوم بینکورو و وات اور راولپنڈی کے مداری میں حاصل کی چھڑ کرا تھے کہ آئے ۔ انہمی آپ تیم ۔ ورب یہ میں تھے کہ آپ کے والد جناب حبیب الرحمن شامز کی وفات ہے گئے۔ یوں آپ کی پروش اور علیم وتعلم کی ومد داری آپ نے بڑے بھائی والد بناشامز نی نے اٹھائی۔ آپ کے تعلیمی مراحل کی مستمیل جامد قارد قید کرا تھی ہے جوئی۔

اسا تذور حضرت مولانا عبدالزمني صاحب موات، حفرت مولانا فيض على شاد، حضرت مولاناعنايت اللّدخان، هضرت اقد من مولاناسليم الله خان منظلاً

CONSTRUCTIONS STREET STREET

حدیث کی حیثیت ہے ہم شروع کرویا۔ آغری وقت میں جامعہ کے تین الحدیث اور شعبہ تضعم فی الافق سے گفران متھے۔

تصانف ۔ شرع مقدمہ سلم، مقیدہ اللہ ورمہدی احادیث کی روشی میں ، والدین کے مقتوق ، پنوسیوں کے تقاق اور کیا گئے ڈی کامتنا کہ شیوٹ بغاری وغیرو۔ مقتوق ، پنوسیوں کے تقوق اور کیا گئے ڈی کامتنا کہ شیوٹ بغاری وغیرو۔ مزید تفصیلات کیلنے ملاحظ فروا میں اوبنامہ بینات کا خصوصی ٹمبر

### بيكراخلاس واخلاق

# حضرت مفتى محرجميل خان

ولادت ...۱۹۵۳ه ( بمطابق پاسپورث )،گراچی شهادت ۵۰۰ راکتور ۴۰۰۴ و

معلیم استیم استیمیل حفظ جا معد علوم اسلامیه طاحه بنوری ٹاؤن ، ابتدائی تعلیم جامعة العلوم الله الد حضرت السلامیه طاحه بنوری ٹاؤن ، ابتدائی تعلیم جامعة العلوم الاسلامیه طاحه کی درمیان میں آیک سال کیلئے گوترانو الد حضرت موالا نامشی فیلیل کے مدر سے جامعا اشر فیدیس حصول علم کے گئے تشریف کے ابتدائی مجدازاں مستمیل دری اتفاقی جامعة العلوم الاسلامیه علامہ بنوری ٹاؤن سے کی گئیسی فی الدقد کا دوسالہ کی گئیسی کی الدقد کا دوسالہ کی گئیسی کی الدقد کا دوسالہ کی گئیسی کی الدقد کا دوسالہ کا کورس کھل کر کے صفحتی ہے۔

تدرین قبلیم ہے قرافت کے بعد جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤان میں مذر کی خدیات سرانجام: س اوراس کے ساتھ انتظامی امور میں بھی حصہ لیا۔

وز مرکش اور کیل کی ایطور وز مراقعیا تی کے خااف تمین رو تک زیروست میدو جور کی بر کیورہ حال كى هريس بديام زمان فلمز" زان أف إسلام "ك فناف مسلم بيون ك إمر او حقيا أن جامس الأفا النهل في بإدا أن عنها أمين بوليس في كرفيّار وإياء وأنين قواف كهارك البيدي ورويوا-١٩٤٨ ، وَكُمْ يَكُ مُعْ أَوْتُ كَرُوهِ الرَّامِ يَهِدَ عَلَى أَرْمِ يُوثَى عَصَدِ لِينَ فَي وَالْ عَلَى أَبِ و ٢١٠ مال لي همر على بإيند ملائق الوينة بالمرابعية ويرفاعية ويرشى و أنس. وتولي وقد ايق سمبیت و نیا کے بختاف مما لگ کے تبلیقی وور ہے سے اور وہال جنگف مواقع نے بیگیجرز و ہے اور ہ بنی اجتماعیات دکو نفر نسوں اور پھیناروں ہیں آئا کت کی اٹنم نبوے کا نفرنس پر نظرم آپ کے بغير ادموري مجي باتي فتي- اس كافرنس في كاميال الشيار بي في بالنال فد مات الهام دیں۔ آپ نے اقرارا کی پیشنل سنم کی جمالار تلی۔ اقر آرون الاختال ہے آپ وائی مور ہ اب ماری تھے۔ آپ کے اپنی بوری زندگی الٹر آمداری کے ڈراپیرقر آئن کریم کی تعلیم کے فروع في شريع في ١٩٥١ م ١٩٥٥ من وزاع مدينتاك أوالي الكريفة والدينا الي و عندوا الم ه مناوي صفح وقر أو بين معضر بينه مواه فالتحد الوسف لدهسيا نوى شهيد كم هناون تنسوسي ل التيسيت ت فد مات مرانعام و سارت منته مطرت نده بانوان شهید که بعد از راستی کنده نواد ن آپ بقے۔ از شی وال سال ہے آپ آگر ہوائی روز نامہ دی نیوز کے اعاد ان سفی کے انہور ن تتحد ما وعامر اقرأ أوا أبست كريمونش تقريض روز والوائك مانيان بنسدي تحرير فانت روز و التم نبوے آرایی کی مجس اوارت کے رکن شے اس کے مااوہ ویگر ب اتور سائل و ترا مدتی مجمس اوارت ومشاورت کے جمل مرکن کہیں تھے۔اٹر روان ملک اور بیر این ملک باشریکنٹ اسلاق كالفرائسون ميمينارون اور يروائدا مول في راي رفك كرات عليه ميميم من اختيارات ت فارابعه اللاقع الحافت ترضعها برهيدا أفاأتنان بارون محط في نااف او في السالة إباد مگراته کرے کی جہام ین کی سر پرتی کی خالبان طومت کی مانت وسر پر آن کی افغالتان پر ایسے

الاقتوالي فقد مات النجام اديمياء الدون و الدون به يستحق الدقيميل فوان شهيد سامب سنة پينلي و مهر شده عند القدار النيم الامت مواد و الدوائش في فوالو في ساطيق بالا النفر ساسوا ان النفي الدي يشاد من الاس الدون المدينة في لوفايات والوازات في حاصل ويول الاعلات بي ووائن في وفات السابعة المواقعة المواقعة

ك الله في وفي القراق في جدوجيد على نجر إور عند لياء والإنجر على جهود أعظ السلامة الله

DICTORNES/DICESDICE SINGLES DICESDICE DICE

ووسرى بيعت حضرت بشاورى اور حضرت موادنا سيد سليمان ندوى ك خليفه مجاز حضت موادنا محد الشيد معلمان ندوى ك خليفه مجاز حضت موادنا محد الشيد المحد المحد المحدث واجازت و المحدث المحدد المحدد

### شهيدنا مول الحاب

# حضرت مولا نامحمداعظم طارق

ولاوت: ١٩٢١م ارج ١٢٩١،

شبادت -٩ رشعبان١٣٢١ بيد مروزيير

تعییم نے حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید چید وظفی صلع ساتہ وال کے آیک گاؤں میں پیدا ہوئ آپ نے آبک گاؤں میں پیدا ہوئ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے سینے دارالعلوم رہائی شلع ٹو بہ تیک شکھ میں واخلہ لیا۔ فاری اور فدل تک تعلیم حاصل گی۔ پھر بنجاب کے مختلف مداری سے صرف بخو، منطق بلم فلام بلم اوب، فقہ محد یہ اور آئی کی تعلیم حاصل کی۔

العلوم الاساباميه ما من تقليمي مراحل كي تحميل سلطة كرا چي ئي مشهور و معروف و بني ادار ب جامعة العلوم الاسابميه ما مدين او كن ميس دور و حديث شير نيف كيلئ واخله اليوا بين وقت كي المور الساتذ و حديث حفز بين مولانا مراق الله مثلات مولانا من مراف الله مثلات مولانا منتق ولى حسن أو تلى تهم الله تفالى بيست مولانا منتق ولى حسن أو تلى تهم الله تفالى بيست مولانا منتق ولى حسن أو تلى تهم الله تفالى بيست مولانا منافق ولى حسن أو تلى ترجم الله تفالى بياس كالمست مولانا منتق ولى حسن أو تلى كرايتي بياس كالمست معد صديق الكبرنا من جورتكى كرايتي بيست خطاب المواجى معد معد من المواجى بياس كوريس وخطاب المواجع من المواجى من كرايتي بياس كالمواجى بيست اور جامع معجد صديق الكبرنا من جورتكى كرايتي بيست والمواجي بيست الورجي بيست كرايتي بيست كوريتي بيست كرايتي بيست كوريتي بيسترك سكونت كرك

MODERN STREET ST

جھنگ میں اقامت اختیار کی اور مرکزی جامع مجدحی نواز ضہید کے منبر و تر اب کوزیت بخش ۔
مناصب ۔ آپ کو دار جنوری • 199 ، میں سپاو صحابہ کا انب صدر بنایا گیا اور کا ارجنوری
۱۹۹۸ ، کو مورث اسلام حضرت مولانا نسیاء الرحمٰن فاروقی رحمۃ القد علیہ کی شہادت کے بعد
جماعت کا سر پرست اغلی بناویا گیا اور جھنگ ہے متعدوم تبقوی آمیلی اور صوبائی آمیلی کے
ممبر فتخت ہوئے ، ۱۹۹۷ء کے انگیشن میں آپ واحد مؤتمی رہنما تھے کہ جس نے جیل میں رہنے
ہوئے داختے برتری ہے انگیشن جیتا ۔ اس کے علاوہ آپ کو حکومت کی طرف ہے بار ہاوز ارتوں
اور اعلیٰ مناصب کی چینکش کی گئی مگر آپ نے نہ وزار تول کو قبول کیا اور نہیں اپ مشن ہے
برتاری احتیار کی۔

بيعت وخلافت نه شبيداسا م صليم العصر حفترت مولا نامحمد ايسف لد حيانوي رحمة الله عليه نيرة ب كوجارول سلامل من خلافت مصرفرا لأكميا-

تصنیف و تالیف ۔ آپ نے اپنے زبانۂ اسارت کے حالات پڑفی و وکٹا بیل آگھیں جو بہت مقبول جو میں اگر نجیزنوٹ کئی ''اور'' میرا جرم کیا ہے'؟''

## فلياعظم والم

# حضرت مفتى محمودحسن كنگوبي

ولادت: \_ آپ کی والوت ۱ یا جماوی الثانیه ۱۳۴۵ هداوگنگو و نسلع سهار نپور میں جونی -وفات: -

تعلیم: آپ کی ایم ایند حضرت شیخ الهند کی آرائی قرآن مجید حافظ کریم بیش اور حافظ کریم بیش اور حافظ علیم بیش اور حافظ عبد است بیرا مکریم سے پڑھا۔ ابتدائی تعلیم اپنی تعلیم اپنی والد ماجید حضرت میں اپنی الد ماجید حضرت اور موالا نا محمد سے مطام علوم میں بیٹر بیس پڑھیں تھی تھی ہوئی اور افعام و نویند میں واضل المیابیدائی تشکوہ اور بیشاوئ البو مبار نور میں پڑھیں ۔ محمد اور العلوم و نویند میں واضل المیابیدائی محمد میں مقاری الو وافور مسلم ، بخاری ، برندی حضرت مدنی سے پڑھیں ۔ محمد المحک واور بھرائی سے پڑھیں ۔ محمد المحک اور و بخاری اور ابوواؤ دھنٹرت شیخ الحدیث مولانا المحد آپ بھرائی محمد المحد بیٹ مولانا المحد المح

القرارش وافتأه والقعد واهتا مدين جامعه مقا برعفوم سبار فيوريس ب كالقرار التيست معین منتی دور ۲۵۰ ه دس باشی مانتی مانت کننده ۱۳۵۰ ه توریق می میدید. پردیده ای آ هج وحران آب نے میز ان <sup>واص</sup>رف قد داری افرار الاز روکنز الدرز کن موزیہ جوامین وفیروا شہری کے بھی ا ين هذا من محرم العام العديث أحيد جائت العام كالبوريّة وشد النفاشيّة ودين وترويز والن وتأويل ا كى خدمات مراتجام دىما د هنا العالمين آب وجائزًا حدد مين في الحديث أنبَ با يارجر المهمتناه يتن والرعدم ويريف العاموب كالمسررين الماطوم تشريف المستح اورسند وترك ويحملن جوسة الراسك ما توجؤ زق بعدواني كادرس مي وسية ماي ب

عيوت وخلافت ساآ ب الشاهلات أنَّ الديث مورة فحد أمراً السابد عالى اور المغرمة بني آب كونورت وطوالت بندوا اب

الفنيف و اليف - أب ب به بهن أمرا لقدر كت تستيف كيس رهم منه تضيه رور الح . تما عملة المنادي، مستد تحييد اور جماعت الهامي ، كليدت مله ما نحن توحيد، وصف شخر. اسراب غضب عديث في روش بين الفول هيالي المأول م

### خطيب بإكستان

## حضرت مورا نامجمراجمل خان

ه الاست من مباهنورگ ۱۹۳۳ و برق در بزاره ش بهر توسیقه

ولد منته أنه المعرزيِّ المول المستهمانية بهروز منظل منفؤ بنِّ الممثلُ الإمام أمُووِّ في كي وفات بورقي به تعنيم بدآب سندابتدان أفليه البيغ كدرين بحاابية والعدمولا وغدام وبألى بيده عمل کی بعد ران دارانطوم رهامیا بری بدری داخته میا و بعوم منداد می تخیل بی ۱۹۵۲ رائد بعد ماسعة الشر فسالا بوريش معترب مول المنتي فترحس المرتم كالامتزات موارنا رسال فان بزاروني وتنغرت مومانا تحدار النبي كالمرصوق ومغزت مولا بالمنتي تيل وترقيانوني جينه جربل تمرا

يُزُ المصدورة وحديث يُرَّا عليه

اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ 190 وَكُنْ أَسِيدُ مِنْ أَصِيرُ مِنْ فَأَصْلُ فَا التَّجَانِ مَا مُنْ مَا يُرهُ مِنْ وَأَنْفُ مِنْ أَنَّا في طور بم عدد مبادل به خيا ألانيد لا يوريش أقبر رجوا تكن مها بي أنب ثهر ريس كي به

خطابت ۔ یعلیم سے قرافت کے بعد عبدالکریم روز قاعد گوچ ینظی ایہ ہوریش معید کی تغییر شروع کی ۔ یمبین سے آپ نے درس قرآن اور خطابت و آگے بڑھا یا رفتہ رفتہ آپ کی خطابت کے چہ ہے ہر سو ہو نے کی اور نجر آپ کو دارالعلوم دیو ہند کے اجلاس صد سالہ میں خطاب کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا جو بعد میں بھی کافی متبول ہوا۔

مناسب-

آصنیف و تالیف. \_ آپ کی تی اجم تصالیف مندر شبوه پرآنی میں جمن میں = آوا ب النز آن مقدر کیس النز آن دآداب دعا باشراب کارن خراب و نیے و ب

السوف يسوف والسوف من أب في سب سي كيل شاد مهد القاور الإورى اور الج منظرت موان قارى محد طيب قامى اور حفرت موان المالاً في الدخان صاحب ساستفاد وليا.

## - عام إلى الم

## حضرت مفتى عبدالقادر ً

ولاوت آیا ہے آغر یا ۱۳۷۳ھ شن پیدا ہوئے۔ وفات کا ہے کی وفات ۱۲ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ شن ہوئی۔

تعلیم ۔ آپ نیکمل وی آبیام ملک کے مشہور وہ حروف وی ادارے دارالعلوم کیے۔ والے میں حاصل کی ۔ اور تخصص فی الفقہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں منتی محمر شفیع کے مشفیع کے عرصا اور خوب میارے حاصل کی ۔

تدریس وافقا، نه آپ نے تقریبا پانچ چیرسال جامعه دارالعلوم کرا پنی میں تدریس و افقا، لی خدمت انجام دن پھروا پس اپنی باد علمی دارالعلوم عید گا وکیم والد تشریف کے گئے اور حضہ منتی تلی میرمجتم وارالعلوم میسروالا کے تعم پر بخاری شریف کا درس شروش کیا جوآ خروفت کک جاری رہا۔ آپ کی تدرینی خدمات تمیں سال سے زائد عمر صدیر محیط ہیں۔

'خطابت ۔ تُدَّرليم وافقا ، كِ ساتھ ساتھو آپ ئے ملک بھر کے شہروں اور تھیوں میں شبیغی اسفار كئے۔ آپ كے اصلاق بيانات ملا ، طلبا ، عوام وخواص سب ميں يكسال مقبول شخے۔ آپ كے بيان كے دوران اكثر جمع ہے آ ہوں اور سسكيوں كى آ وازيں آيار تى تھيں۔

ALDICA DE LA CALEGRA DE LA

<u>المحالة المستحدة المحالة الم</u>

خدا یاد ڈے جن کو دیکے کر وہ ٹور کے پینے جوہ ارت بیل بیل بیل بیل کے موسے کو تعلیات ہے وارث بیل بیل بیل میں طلب رصافیٰ بیلی بیل بیل کی صوفے کو تعلیات ہے علیات پر انجیل کی شان کو زیبا فوت کی ورافت ہے انجیل کی شان کو زیبا فوت کی ورافت ہے انجیل وہیا ہوں اور دیجا ہے باکش ہے تعلق بوسا بیل میں اور دیجا ہے باکش ہے تعلق بوسا اور ڈیل اور کیا ہے باکش ہے تعلق بوسا اور ڈیل ای کو کھے بانی اور جارت کیا دار ہر کر زیبان اور کو کھے بانی اور ہر کر زیبان کو کھے بانی اور ہر کر زیبان کو کھے بانی اور ہر کر دیا ہوں کو کھے بانی اور ہر کر دیا ہوں کو کھے بانی اور ہر کر دیا ہوں کو کھے بانی اور ماکست ہو بھی وال کا عرور آ کے اور کی وائی



# Tarlina (p

وراثید قریمت اور مصدرت می ایش به دو لوگ تی جنوں ن انتہائی تنمی دارات ہیں میں ایا اسلام کی خدست اور تفالت کا فریقہ سر انتہام ویا دیا شیر برسنی باک و ہند کی حد تک بیابت مورا کے درست بیاکہ اگر سہاب کے اور بیابی خانی کا دوب دھاری اور تی اور وی ک کی سرز میں نجار فی کب سے اندلس خانی کا دوب دھاری اور جاند ای اور وی کل بیاش مسجد آبی اللی اسرام کے مجدول رہے آباد ہوئے کے جائے الباس قر دیا کا معظم بیش فریق دوتی اور وی اسمی اور فی اسمی اور فی تر طرف ا غوالفاد در اخبیاری خرن کی مسلمان کے جو کو تر می دستے ہوئے اور ان فی الم اشامی وقتی خرن انجوا تھی معطی صلی افتہ بلیہ واقعات کا خواصورت گھا ہے۔ کیا نامش اور فوف فیدا و معنی معطی صلی افتہ بلیہ والمحل سے البریز والی اسکروز سیق سموز اور البیمی میں در اور انتہاں کا خواصورت گھا ہے۔ کیا نامش اور فوف فیدا و معنی معطی صلی افتہ بلیہ والمحل سے البریز والی ا

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

( ۱۹۰۶ ننځ ) د ځپېپ واقعات و د کایات

رب کے حضور میں \_\_\_\_\_

የእርፕሊሞላያ ሲ<del>ያ</del>ጭሞች ተ

کا ہر آن دیج بندکش صاحب قال ای گئیں بکست سب حال کی ایٹے۔ ان کے دن آئے دارا آئے۔ ویور کی تھیں دی کا نے ساتھ اور کی دارائی انگری مندگوں کی وادرے سے دائی کی دورس کی ہو سے ان اور کا ووجود ان م رامل فراد انٹرز تھی جو سے گئیں ور مہا تدجیجہ انتہاں و کئی دورس کی ہو ساتھ سب کی اور کا کا ایس پر آبجہ ہی توجیعی کری اور انسان کی انتہاں کی انتہاں کی ترکی گئیا ہے گئی زائر اور کے انتہا انتہاں اور سے سرور سے جی انتہا کی کیسور شاہر چیز وال سے پر بین اور کی انتہاں کی جست کی استعمال کی انتہاں کی ا

ا من المراب كي طورت النظامي أخرام الناصرف لاندائي القلات أو الخالب أي البرائي النها المراب المراب المراب المرا المن المرابي المرابي المعلمات في كرد المراب في المراب عن المراب عن المراب المرابط المواقع المرابط المرابط المرا المثل الوارد والمرابط كي موقع عمل المرابط المرابط والمرابط المرابط الم

مرض فوت بين كور يتوكر نماز پڙهنا. - \_ \_\_\_\_\_

ا منز ہے اوران رئید اور نظوائی کے متعلق کا ارائا ادبٹید تکی نمواہد کی ایک ہے اعماد کا ایک انسان کے ایک انسان ک معادم معروم معادم مع ٢٩٨٨ <u>- المنطقة المنط</u>

س وقت تک بی جراح باقعی کے دو تین آ وقیول نے بولی مفتقی سے انوبیا الدو وقول یو تیرن سے کم میں ہاتھے ڈاں کر کھتا ہے جو کئے کاورتیاں مرکز نے انجوا آئٹن کے مہارے سندنمانیا اور کی۔ مدار میں مار وقع میں جدورے دو اور ایون کیسٹر کے میکند میں کہا ہے اور استان کے انہاں

ج ریجند خدام نے فوش کیا کی معتریت بین کرنے ازاد کینیٹے تکر ترکیجو زائب اپریٹ قبس فرمان ماہا۔ آیک روز وادی محمد میکنے عد حب نے موش کیا کہ اعتریت اُمران وقت میں مجتمع اُمران

الوو وكون والت اوراؤن حاصط بوكى جمن الن النظرة الإستار شراعا جائز بيدة آلب المؤوالا الدور بلارة الني قرق وربوتا ميده و جب مير المدوم عندا في الن الديمة والكوافي أراز الإساعة البيرة قرال أيوكر ويته كرفها ويتاريخ المول المراقر وسيافورت المعضال الدور والتي في كواور المساحة الميرة كريز النيس أمور علاولي كواج المراقر الري كوافيت في التوك الريافات في الدول أب الما الميرة كريز النيس أمور علاولي كواج المراقر الري كوافيت في التوك الريافات المواجعة المرام والا بين الدول المواجعة المراقبية الم

مینانیٰ کی خاطراً یک مجدہ بھی تکمیہ بر ًوارہ نہیں \_\_\_\_\_

منتی محود مد حب نے بروریت سینے والد صاحب الفائم اوغائم اوغائم آوغائم آوغائم آگئود کی کا اُ ایک و اقلہ بیان لر نایک کرزول ؟ ب کے الد مقترت سے ''کورافائ کیلئے فرض وا آلیا آف ب نے افکار فرمانا پر الکیک فائم صاحب نے وصرہ کے کنا هندت کی کا فُراندار تضارت سے فاول لگا۔ ''فجر اقرار وقت الد نظیر آفروقت بیش پڑ دیکھی ۔ اب میت پائندرور تک مجد و از مین پر شاق ما کیس اور اُ فراز عمر تغییر کے کرائی برکزیش ۔

اس پر ارشاد فریایا کہ چندوں کی فرزیروٹ بہت وہ آن ٹیزی ۔ انگیٹ بیدو بھی اس فریق آنوا ہو ا 'ٹین ۔ کی خاوم نے موش کیا کہ حشریت ورش وہ ہے تھے۔ اب یہ فیٹی بغیر وکڑے ہے۔ آئی مورٹ نے ہے بھر پر فیٹی کہارئی ہو ہا نے کا ۔ اس پر ارشوفر دنیا اس بھی جے ہے کی آئی کوئیا گئی۔ معدودہ وہ وہ مورٹ میں مورٹ میں مورٹ ہے۔

ا لاَسُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على عليه جارل وروابات على الله الأمار للحراكي في الرائل أبيا أن المؤه المحترث المهاشمي الرائج أن بياريج أثم ما يؤالها ويتشاقر الإسارات المهاروب ويساري والمرتوان 🚰 يَّ بِنَارِيهِ عِنْهِ مِيَّالِيةٍ فِي جِينِ مِن لِأَمَا مِي مَا أَنِيلِ لِينَا فِي الْمِينَا لِرَّكِ أَعْلِين ا قبول مدسه من قتوی کا ځون \_\_\_\_\_\_\_ الك درمغ بدايسرين علترت مول نافيل حمد مبار زوري ني ال حقال كيم ارم بيرا معظمت تحوقوني أستدارش وفي مانه كرجديث بت علوم بوتائي كرتبول مرابه كية واب يان ال ے باریکٹی ہے کہ بیتے ہے نئر قبہ نشمی (میلٹی ڈکٹی طور پر انتظامہ) پر بوتھر سنز میں اکٹٹر والی آن ا عادت او تی ہے کہ موقو میراد ہے جی اس مادے کے میں اکثر فطور اللہ برا ہے ) تھی ا ولم کا ایک دایا کا زان میں جو باتا ہے تا کہ ایک اعلام کئی اشاف کئیں دانتھا ہے، میں مثل ہے دہمیں کے ولیا وُ العِمد عِليهِ أَخِوا فِيهِ سَلِينَ عِن مِن اللَّهِ مِن كُمراحَ بِلْيت فَي كُما السِّم تَكُومِ الشان عالم الريازات الكيامتينية وكالأواب والمعاتبون اليمن لبيوا توكيوا متينيان بالجوامية بروال قرااس لخيالام فوق فأ [ آ اوب ( مُنْمُو اوب ہے بلند ہے ) کی ہو ام اوا ب عرض روا شروری ففار پڑا تھے میں 🔟 [ اً وشَرَاكُونَ كُنْ عَبِينَا لِي مُنْ أَفْعِينَ عِيمَا مِنْ أَنْ مِنْ لِي كَالِيمَا مِنْهَا بِيوَ كَ ا الروه النقل و في شاهوترا أيافن شار وهوا أنواري بيدا الوتي سے و كيس به الروا واري ووتران | و المنظم المنظورا شرط من المنظمة المنظمة والشرف تشرخين من في المنظم والمنظم المنظمة المنظمة المنظمة الشماخ تأخير والن جواب وبهت جندائر وبالوروي وگ به بدواقته ذكر كرات نج بعد مهزين الكيماني مت فرش في النفي بين كواس واقعالين جوموران رحمه الناسك ينته كمالات توات انو کے بین را لیک فاتشن جمی کے شعصائی واقعہ ذکر کیا آماے۔ دوم نے واقع تحق کی کہ آپٹر شراف کے حتمال وہدیکمہ نظر محقی اور اس میٹس کا دہتما م ہورا تیسر ہے اتیار کا منت جیرہا ک الله برياسة يواقتها بينا معات ثل البيائش أوجهم بحث كوافي الرائع وأوثن تزيافه وبالورندين اً إِنْ مِنْ كَانَتُمَا تَنَى وَيْقِي وَوَ مُهَا إِنْ فِسَفَةً مِنْ وَتَعْرِينَ بِينَ مُكَوْفِي } استحداد میں گری میں روزے دیکھتا رہے <u>۔۔۔۔</u> آب الكريم بي كالمنظم الماسات في أي واقد برويت مواول متفعيد الي صاب

(\*) (\*; 6) (\*; 7) (\*; 6) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7) (\*; 7

و کمل بیان قربایا که بخت ترین گری اوراو کاز بان قوار مضان الهبارک کامهید تقی جفزت مواانا فا فیلیل احمد صاحب قدس سرهٔ می طبیعت ناساز قبل ربی تنی بخیش می شدید تفیف تحقی معترب نے کئی روز تنک دو اے افظار برقاعت می آوئی مقرانیس کھائی جمعہ کا وان تقار واؤی مبدالله جان و کیلی تحقی و این تقار و خوای مبدالله خوان و کیلی تحقی و مردو ہا اور خوان و کیلی تحقی و کروو نے کیلی اور صوالا نا حافظ عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم نے عرض کیا کہ هذہ ہا کئی روز ہفتا فرم واوی مولوئ مولائد جان ورور ہے اور مولوئ کی روز ہو تفا فرما و ناویت آخر فرقتها و نے اور مولوئ کیا کہ جا و مولوئ کی دور ہو اور پھر وافو تفا اور نام کی کیلی کہ تا اور مولوئ کیا کہ جا فرا مولوئ کی بات میداللہ جان جی اور مولوئ کیا گیا دور و بالور پھر اللہ جان اللہ تعالی مقلب القلوب جی کے مولوئ کیا گیا دور و اور پھر مشان کا دور و اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی مقلب القلوب جی کے مولوئ عور اللہ جان جیسا کو ووقارانسان بھی متاثر و وجائے "

### وولها كالباس بدلواديا

آپ ( مولا ناظیل احمد سبار نبوری ) نسی تقریب نکاح علی میر نه تشریف لائ الاک درخواست کی کتیم کا دولها کو کپڑ سے حضرت پینا کیں ۔ آپ و بال تقریف لائ الاک جبال دولها نسخ الله کی کپڑ سے حضرت پینا کیں ۔ آپ و بال تقریف کے کہا تھا ، بندہ بھی ( حضرت مولا ناعاشق الین ) ساتھ فقا، کرتا یا جا ساتو آپ نے کہا او کھنا کیا ریشم کی حضرت این کم بھی نے اور کپ نے کہا او کھنا کیا ریشم کی حضرت دیشم ہی معلوم ہوتا ہے ۔ آپ نے اس کور کھ دیا اور فر مایا کہ اس کو کپھی تو وہ بھی مفرق ( جس پر جاندی کا کم جوام ہے ۔ اس پر حضرت نے تیز لہج میں فر مایا نہیمی حوام ہے ۔

لڑے والے کچھٹا طانہ تھے۔ انہوں نے حضرت کے انکار کی پرواہ نہ کی ، فودا تھا کہ دولہا کو پہنا دیا۔ حضرت کا نکار کی پرواہ نہ کی ، فودا تھا کہ دولہا کو پہنا دیا۔ حضرت کا پہرہ خصہ ہے ہر تُن ہوگیا مرحم کی فرمایا اور جھے ہے ہی کہ کرچلو، وہاں سے والمیں ہوگئے ، آپ تھا میں گاہ پر تشریف لے گئے ، فرمایا سے کیا تعلق ہے؟ معصیت میں الدین صاحب مرحوم کے مکان پرتشریف لے گئے ، فرمایا سے کیا تعلق ہے؟ معصیت میں شریک کرنے کو جاتے ہیں۔ اس نکاح میں شریک ہونے والے سب گئیگار ، فول گئے جہال و دولہا حرام لہا ہی سینے ہیشا ، وکوئی اس پر راضی ہے ہیں مرسب میں باچل کے گئیگا کہ دولہا حرام لہا ہی ہیں۔ کی دولہا حرام لہا ہی ہیں تو بیاں کی دولہا حرام لہا ہی ہیں۔ اس کی دولہا حرام لہا ہی ہیں۔ کی دولہا حرام لہا ہی ہیں۔ کی دولہا حرام لہا ہی دولہا حرام لہا ہی دولہا حرام لہا ہی دولہا حرام لہا ہی دولہا حرام لیا ہی دولہا حرام لیا ہیں۔ اس کی دولہا حرام لیا ہی دولہ کی دولہا حرام لیا ہی دولئی دولئی دولئی دی دولئی اس کی دولئی دولئی دولئی دولئی دی دولئی دولئ

## نیت دوست سے ملنے کی تھی \_\_\_\_

معنرت اقدس شن الشائ مولانا الحاج احمد على صاحب محدث سهار نيوري ، بخارى لرزي من بخارى المركز كتب حدث سهار نيوري ، بخارى لرزي كتب حديث كي ورض المرحدث بين ، جب مظام طوم في قديم تقيير لله جنده المسلمة بين كلات المركز الفي المركز المركز

## ذاتی ملاقات کا حیاب رکھتے ===

حفزت مولانا مظلم صاحب ٹانوتوی قدر سرہ (جو گویا مظاہر علوم کے بانی میں ) کا بیا معمول میری جوانی میں ( نینی حفزت شناک میت صاحب ) عام مشہوراورلوگوں کو معلوم تھا کہ مدرسہ کے اوقات میں جب مولانا قدس سرو کا کوئی عزمیز واتی ملاقات کے لئے آتا تواس ہے

مدرسه مين ماصوادية البيته أكركوني فتق في وغير ويو تحضة تا تواس كالدران تبين فرمات تصر

مدرسہ کی آگ ہے فائد دا ٹھایا ہے ===

میرے والد صاحب کے ذمان میں مدرسے کا مطبخ جارئی نہیں : واقع، ندمدرسہ کے قریب کسی طباغ کا مکان تھا۔ گھر والوں کے نہ ہوئے کے زمانہ میں جائی مجد کے قریب ایک طباخ کی دوکان تھی جس کا نام اسا میل تھا اس کے بیبال سے تھا نا آیا کرتا تھی سر دی کے زمانہ میں وہاں سے کھا نا آیا کرتا تھی سر دی کے زمانہ میں وہاں سے کھا نا آیا آیا تھی تھے اس کی تیش سام بوجاتا تھا تو سالن کے برتن کو مدرسہ کے تھا م کے سراھے اندر تین رویے ہر ماہ چندہ کے اندر داخل فر مایا کرتے تھے کے مدرسہ کی آگ ہے سات انتظاع ( نفع حاصل کرنا) ہوا ہے ، شخوا ہاتو میر سے وامد صاحب نور القدم قدہ نے اپنے سات مالہ قیام مدرسے کی بھی بھی کی بھی ہی۔ مدرسے کی آ

مدرسه کا قلمدان الگ===\_

حضرت مولا نا الحاج عنایت النی صاحب مجتم بدر مه، الندان کو بهت بی بلند درجات مطافر بائی به در مه الندان کو بهت بی بلند درجات مطافر بائی به در مه الندان کو بهت بی بلند درجات محتم اور دا نیاں ان می کے ذمه تحتی اور دا نیاں معنی کر فضل چند و خراجی کے دسل چند و خراجی کے متعلق به کہتا کہ فحال صاحب نے چند و نہیں دیا وہ مرتبہ جاچکا بھول ، تو حضرت بہتم صاحب اپنے تھر آئے یا جائے تھر اس کے تعریف کا بیان تو اس مختم اس کے تعریف کا بیان تو اس مختم میں میں اس کے تعریف کا بیان تو اس مختم میں میں نہیں آئے تا اور دوسرا کے بائی دو تکھ دان رہتے تھے ایک و آئی اور دوسرا مدر کا و آئی تو ایک و آئی اور دوسرا تعریف کو بیان کو ایک تعریف کو بیان تو اس محتی اس کے تعریف کو بیان تو اس میں مات بیک کے تعریف کا دوسرا کے بائے ، تعریف کو بیان میں مات بیک کے تعریف کا دوس میں آئید ہے کے تاریف کا دوسرا کے بائے ، اور دوسرا کے بائی کے بائی دوسرا کے بائے ، اور دوسرا کے بائی کا دوسرا کے بائے ، اور دوسرا کے بائی کو بائی کا دوسرا کے بائے ، اور دوسرا کے بائی کردوسرا کو بائی کردوسرا کے بائی کردوسرا کے بائی کردوسرا کی کردوسرا کی کردوسرا کی کردوسرا کردوسرا کی کردوسرا کی کردوسرا کردوسرا کی کردوسرا کردوسرا کردوسرا کی کردوسرا کر

مرائز المستخدم المراز المرز المرز المرز المرز المراز المرز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المرا

## انقد میرے کئے ہی پڑھاتھا <u>—</u>

## ایک سال تک ورثا ہ کی تحقیق کرتے رہے <u>۔۔۔۔</u>

افاضات ہوسے ہیں کہنا ہے کہ والد صاحب مرجوس نے پر دکاری کے اس وقت ہو م وستور تعاد معالی صری واس لیے اس طرف کمی النفاط شدہ اوا کمرایک بارون کے حذب ہوا اور اس عام عادمت میرف صف شدہ وقی مداس وز و پر میرے حصد پیشر کی منظر کی وہ سے جورتم تیکنی تھی اس اکتشرم کرنے کا انتخام کیا اس لیے کدوہ جا نیزادتر والد صاحب کی ہی تم لوگوں کو کیش راس کی ترکمش وور این میرکئی دونا جائے مال لیے دوہ جا نیزادش اکوائی مرف من جندی اور سے بی بھی ا <u>کرور آن سرحیت کی کارور کی کارور کی بیشتری کی مصدیلی در تا این تحقیق کی کو کی کارور کارور کی کارور کارور کارور کارور کی کارور کی کارور کارور کارور کی کارور کارور کارور کی کارور کا</u>

## بیت المال کی رقم واپس کر دی \_\_\_\_

ریاست بهاه پیورگی طرف نے کئی موقع پردوسرے ملہ و کے ساتھ دھنت تھانوی کو بھی فریز میں مورٹ ہوں کے اندوان خلعت اور پجھیں رو پ بنام دفوت عظا کیے گئے اس وقت تو حضرت والا نے دوسرے علی و کی ساتھ اس رقم کو بخیال احت امریکس قبول فر مائی ۔ مگر احد کو خلوت میں وز میرسا حب سے عذر کیا کہ بیر قم بیت المال میں سے دک تی ہے جس کا میں معرف نبیس اس لیے واجس کے لی جائے وانہوں نے کہا کہ اب آتو کا غذات میں اندران بھی ہو گیا۔ واچس کی طرف مورت کبیس و حظتی تو اس رقم کو میں موالی کے دی جھی ہو گیا۔ واچس کی مثانی جا کے دی اور کران میں واپس میرف تو اس رقم کو مثانی سے دائی کو کا کہ اور اس میں ایک کرنے میں مورف تر یب ہیں۔

## يَّنْ كَالْمُحْصُولُ، آكِ كِيا: بوگا؟

ایک مرمیہ جھڑے تھاتو کی سہاں پیودے کا نیور تھے اپنے اے جارت تھے بھے گئے ساتھ سے جن کو تصول اوا نر نے کی غرض سے آئیشن پر آلوان چا ہا، کیلن تک نے نوال بلک از راو عقیدت ریلوے نے نیور سلم ملاز مین نے بھی کہدویا کہ آ ہے بول ہی لے جائے ہم گارؤ سے کہدویں گے، حضرت نے کہا گارؤ کہ اس تک جائے گا؟ کہا نازی آباد سے آگے؟ کہا نازی آباد سے آگے؟ کہا بھا گارؤ دوسرے گارؤ سے کہدیکا دھزت نے فر مایا فازی آباد جو گا؟ کہا گیا کہ بیگارؤ دوسرے گارؤ سے کہدیکا دھزت نے فر مایا فازی آباد جو گا؟ کہا بیاب دو کا پورتک لے جائے گا اور وہاں آپ کا سنوجھ جو جائے گا بیاب کو دوکا پورتک لے جائے گا اور وہاں آپ کا سنوجھ جو جائے گا بیاب کو دوکا ہوں تھیں وہاں ایک کا میکنٹری کی تعدید کا تعدید کے تعدید کیا تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کے تعدید کی تعدید کا تعدید کے تعدید کا تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے

الاران سادف کا ۱۳۸۸ کا سفرختم نه جوگار آیک ایک اورسفر آخرت کا ۲۰۰۰ بال میاانتظام جوگاه پیمن کرمب دیگ رو گئے اور سنده وجایز ترویز

#### اٹیشن کی لاٹین سےاحتر از \_\_\_\_\_

الیک سفر میں کسی چھوٹے آشیشن پر بارش کی دجہ ہے آشیشن مامٹر نے حضرت تعانوی کو گودام میں فضراد یا۔ جب رات ہوئی تو ریلوں کے کی ملازم کواس میں لاٹئین جلانے کا تھم بھی دیدیا۔ حضرت کوشیہ ہوا کہ کہیں ہیں پیلوں کہ ہوئی تی لاٹئین نہ ہو الیکن اس خیال ہے منع فر مانے میں بھی تا مل ہوا کہ بینہ و ہول میں کہی گا کہ اسلام میں الی تنگی اور تی ہے، ای شاکش میں ول تی دل میں وعاشر وی فر مائی کہا ہوا کہ بعدی ہا ہوئے میں مال کے احترت نے اند تھائی کا شکرادا کیااور مالازم سے بکارکر کہا دیکھوا شیشن کی خیاں جہاں تھے ہوئے ہوئے کہا مائد جی رہے میں ہی جیشار ہتا۔
فر مایا کہا شیشن کی الشین تھوڑے ہی جلے دیا مائد جیرے میں ہی جیشار ہتا۔

## واقعی مجھ نے خلطی ہوئی \_\_\_\_\_

ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR

ب مناطبیر بی تجدیق توکن آیا و دااس کی آقا ایرانی کرد چینک چنا مجدیقتر ایران ایران ایران آگر طلب کے ماست اس کو دہرائے اور فرمائے کرامورا نائے اس مقام کی بیانشر ایران سندا درای طرب آگر کوئی حالب طرکنی مقام کی مواد نائی آفار ایک معارض تقریبات اور ورقی بوقی قر این تقریبات فردا درس تیں ای رجون فرد نیانی اور مساف انتخاب میں فرمائے کہ بچھ سند منطقی ہوئی اور سرف ایک باری نیوس بکر تھوڑی تھوڑی تو در بعدد ورد کر جوش العقاد ورہا رہا رہا ہا فرمائے ماں واقعی بچھے شعمی ہوئی ہے وہواری کوائی باقوں سے فرمانا رہا تا تا

خواب میں حضورا قد س صلی ارندعابیه وسلم کی زیارت \_\_\_\_\_

اینی معترت مانی ایدادانندمهٔ حسب نوراند مرقده کی مدمت میں ایک بخش آیداد وقل کیا کراہیا وظیفہ جما و پیچنا کر خواب میں جعنور پاکسے کی انفدیلی دسلم کی فرورت ووبات ۔ معترت نے فرمایا آئے ہاکا ہونا موصلہ سے جمانواس فرال میں آئیں کردہ فد تریف کے کنید شریف ای کی فریادت ہوج ہے۔ انفرا کو کس فودانوائش اور تکسنگی کا غلیر تھا۔ اس پر معترست وال (مقیم الامت معترت تھا نوٹ ) نے فردیا نہیں کر یہ دی آئیسیں محس کئیں۔

#### يمي قو وقت تعاميان کا

تاریخ اسلام کا یہ جیب ترخین واقعہ ہے گرجس طبقہ علیا میں گرجت مجسم وفخر دو عالم بسرگار دو عالم صلی اللہ عبیہ ہلم کی سنت مطبع ہ اور آپ نے مطا کردو آفاقی پیغام کی سب سے زیادہ حفاظت کی ، ان کو چھونا عاقبت اندلیش لوگوں کے بان سے جناب رسالت مآب سلی اللہ عبیہ وسلم کا گھتاخ قرار دیا حمیا۔

یو بر البت یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنے مشق کو ہے راہ ہونے کے بجائے مثل سلیم کے گھوٹے کے ساتھ باند ھے رکھا، انہوں نے اپنے جذبات کی رومیں بہہ جانے کے بجائے ج قدم پر انہیں شریعت کی سوئی پر پر کھا۔ انہوں نے اسوؤرسول آئر مسلی اللہ علیہ وسم و منہوطی ہے تھاہے رکھا تو بعض ناوا قانان حال اور بعض وارفتائی ان بدعت نے انہیں حقق خام کا طعنہ ویا۔

اس سلسلے میں اکا زرین و یو ہندے حالات اسٹے زیادہ ہیں کہ ان سے ایک ستاھل کتاب تیار ہو علق سے لیکن ہم صرف چندوا آھات کوئل کرہ ہے تیں۔

## سيدالطا نُفه حضرت حاجي امدادالله "

حفظرت جاجی اعداد الله عبهاجر تکی رحمه الله دارالعلوم و یو بند کے سر پرست اور حفشرت بانوتو کی اور حفظرت بانوتو کی اور حفظرت بانوتو کی اور حفظرت بان دوتوں مریدوں پر بز افخر تھا۔ ان کی پلنداستعداد اور خلوص وعلوم رہ کا برطا اظهار فرمات اور لوگوں کو ان بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کی بڑ فیب و یا کرتے تھے نے نیا ،القلوب جمن فرماتے ہیں:

'' جو شخص جھی ہے میت وعقبیت رکھے وہ مولوی رشیدا حمد صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب کو (جو کمالات ظام می و باطنی کے جائ میں ) میری جگہ بلکہ مجھ سے بلند مرجہ سمجھے معلقہ معرود مصرود میں موجود میں معرود ہوئی ہے۔ الكان و المستحدة في المستحدة الكان المستحدة الم

> آپٽڻ آييل <sup>ڪ</sup>بورٽ ڪ ٻ آپ ہے شمق آبي سے آ آبر بيلو مدين بيلو عدين شمل ميوں کا مال ہے تمہارا رہبر مجلو مدين قوام مدين

> > PARTY CONTRACTOR OF THE PARTY.

( گزار معرفت ص ۵ )

صیا مجھی المانے کلی ہے اب تو شیم طبیہ شیم طبیہ كب ب شوق آب واوا من الركر جلو مد علو مدي خدا کے گھر میں تو رہ چکے بس عمر بھی آخر ہوئی ہے آخر مریں گے اب او تی کے در بر چلو مدینے چلو مدینے شہرشم کیوں پھرے ہے ماراجو دونوں عالم کی جاہے دولت ہو سر قدم ہو کے درو یہ کر چلو مدینے چلو مدینے یہ جذب عشق محمری ہیں ولوں کو امت کے تھنچتے ہیں کہے ہے ہر ول جو ہو کے مفطر چلو مدینے چلو مدینے جو كفر وظلم وفساد وعصبال جراك يشهر مين جوئے نمامان تو دین اسلام الحے بہ کہہ کر چلو مدینے چلو مدینے رجب کے ہوتے ہی جب مینے ہرے ہیں شوق نی ہے سینے صدا یہ کے میں کو یہ کو سے چلو مدینے چلو مدینے طاکت اماد اب تو آئی جو فون عصیاں نے کی ج حائی

#### قاسم العلوم والخيرات حضرت مولا نا قاسم نا نوتوي ﷺ

جناب رمول الله ﷺ ئے قبہ م رک کارنگ مبزے۔اس لیے حضرت نا نوتو کی نے اپنی ساري عمر ميں سبزرنگ كا جوتانبيں يہنا۔ حالانكه يُعنت كا جوتا بہت پسندكيا حاتا تھا اور عقيدت مندلوك شوق ومجت سے ایسے جوتے افوا كر بھى آپ كى خدمت مل چيش بھى كرديا كرتے تھے کین آپ پھر بھی نہ پہنتے تھے۔اس عاشقا نداوا کو بھی حضرت مدنی "نے الشباب الْ آپ من بيان قرمايا ہے۔

نجات جاہو تو اے برادر چلو مدینے چلو مدینے

آپ نے اپنے ﷺ محرت حاجی امداد الله مباجر کی رحمہ اللہ کی زیر قیادت ۱۸۵۷ . ﴿ انكريزول سے جباد كياتها، اورشالى ئى مشہوراز ائى بين آپ كى يدرامت بھى ظام ،وئى تى ك DENCOVER OF CONTROL OF THE

DEVISION DEVISION DEVISION

الم المارات من المستحد المن المعلمات المنطقة المستحدد المنطقة المنطقة

آب نَ كُوچات موت مُحلار (طلع جال) كَذِلكَ بِالكال بِرُوكَ ما الاعبرات الأولاطة المسينة تشريف مستنه الدان من في الإكاف علم منت مرس في وعافران ين الرواد الإعبوالشراؤ المسينة تشريف مستنه الدارسة في الإكاف علم منت مرسدة المحادث المستناد الم

ہ نے نے فرقایا کھائی ٹھری ہوا ہے لیے کیا وہ کروں ہٹن سنا کی آ کھموں سے جسیریا وہواں جہاں کے ا کی جاشاہ مول مشاقط کے مرسے بخالی میز جت ہوئے دیکھا ہے۔ (ادواح تلوی ۱۹۳)

آ پ نے جناب دیول انڈ ڈکٹے کے مثل دمیت شر پائڈٹھ یکے گئے ایسا جو تصاکرتاکی میں چھیے ہوئے موجود چیں ۔ ان کے پکھا اٹھار کہا متھاڑ رہے:

## فقیهالنفس امام ربانی حضرت مولا نارشیداحمر گنگوی ﷺ

PROPERTY DESCRIPTION

قطب الارشاد هفرت مواد فارشیدا حمد منظوی کے بیبان تیم کات میں تجرو مطہر و نبوی کے فاف کا ایک میں تجروم طہر و نبوی کے فااف کا ایک میز گلا انجی تھا ہر وزجہدیم محاضرین و خدام کو جب ان تیم کات کی زیارت خود کرایا کر اول اپنی کرایا کرتے تھے تو صند تی خودا ہے دست مبارک ہے کھولتے اور فال کو ذکال کراول اپنی آ تھول ہے لگاتے اور ان کے تھے تھے تھے اور ان کے مروں پررکھتے ۔ (اشباب الله قب علا م)

مدینه منوره کی تھجوری آتی تو نبایت عظمت وحفاظت سے رکھی جاتیں اور اوقات مبارکہ متعدد و میں خود بھی استعمال فرمائے اور حاضرین بارگا و تلصین کو بھی نبایت تظیم اور اوب سے اس طرح تقلیم فرمائے کہ کو یا نعمت فیرمتر قبداورا شمار جنت باتھ آگئے ہیں۔

(الشباب الثاقب س١٥)

۸ بید منوره کی محجوروں کی شخلیاں نہایت حفاظت سے رکھتے لوگوں ، سیسیننے نه وسیتے اور ندخور سیسینئے تھے۔ان کو ہاون دستہ میں کٹو اگر ٹوش فرماتے ۔مثل جیمالیوں کے کتر واکر لوگوں کو استعمال کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔(الشہاب اللّٰ قب ص۵۲)

حضرت مدنی " کلھے جیں کہ احتر ماہ رقع الاول ۱۳۱۹ھ میں ہم اتق بھائی صدیق صاحب جب عاضر خدمت ہوا تھا تو ہمائی صاحب ہے پہلی حاضری میں می حضرت قدس اللہ سمرہ العزیزئے دریافت فرمایا کہ تجروشریف ملی صاحبہا الصلوق والسلام کی خاک بھی لائے ہوج

SANCKA MARKA COMPREMENTALIO

(الشباب الأقب ص٥١)

بعض تخلصین نے آگئے گئے ہے مدینه متورہ سے خدمت اقدی بیل تیرگا ارسال کیے۔
حضرت نے نہایت تعظیم اور وقعت کی نظر سے ان اور یکی اور شرف قبر لیت سے متاز قرمایا۔
البخش طلب حضار مجلس نے عرض بھی یا کہ حضرت اس کیا ہے میں کیا برکت حاصل ہوئی۔
یورپ کا بنا ہوا ہے ہے جرمدیت میں نائے وہاں سے دوسے اوگ خریدلائے اس میں تو کوئی موجیتے کے بہتے ہے۔
موجیتے کے باس کو بواقع گئی ہے۔ ای وجہ سے اس کو بیا عزا از اور برکت حاصل ہوئی ہے۔
منورہ کی اس کو بواقع گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کو بیا عزا از اور برکت حاصل ہوئی ہے۔

(الشباب الثاقب سه ١٥)

هنت مدنی فریات میں کہ خوداحقر کا مشاہدہ ہے کہ تمین دانے ان مجبوروں کے جو تن شاص مجد نبوی میں نصب ہیں ای سال لا آر حصرت املی کی خدمت میں چیش کیے تھے۔ اس کی حصر ہت نے اس قدر وقعت فریائی کہ نہایت اجتمام ہے ان کے ستر سے چھیزائد ھے فریائر اپنے اقرباد خلصین وجمین میں تقسیم فریائے اور اپنا بھی ان میں ایک ھے قرار دیا۔

(الشباب الثاقب عي٥١)

وبال سے حضرت کے بعض گلفسین نے تجرومظہ ونبویہ کا جلا ہوازیون کا تیل ارسال کیا تھا۔ حضرت نے باوجوو نزاکت طبعی کے جس کی حالت عام لوگوں پر ظاہر ہے اس کو پی وُالا۔ حالا گنداوانی زیتون کا تیل خود ہے مزو ہوتا ہے۔ ٹانیا بعد جلنے کے اس میں اور بھی تغیر جو جاتا ہے۔ (الشہاب اللَّ قبص ۵۳)

AS A CASTA A C

- 5705GXC9773GX == - - - - - 78X

آپ فرمات بی که جوالفاظ موہم تعقیم حضور سرور کا نتات علیا السالم ہول اگر چہ کہتے والے نے نیت مقارت ند کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کا فریوجا تا ہے۔ (الشہاب اللّ قب ص ۵۳)

HE FET DECKE STREET, S

حرم نبوی میں حاضری کے آواب لکھتے ہوئے زیدۃ المناسک میں قرباتے میں کہ جب مدینه مورہ و چلی تو کثرت درووشریف کی راومیں بہت کرتارہے۔ پھر جب دوخت وہال کے انظریڈی تواورزیادہ کثرت رہے۔ جب مخارت وہال کی نظر آئے تو دروو پڑھ کر کہے: الملھم ھذا حوم نبیک فجعلہ و قایمة لی من المنار وامانا

من العذاب وصوء الحساب

اور صحب ہے کو شمل کرے یا وضواور کیٹر اصاف اچھالیاس پینے اور ہے گیڑے ہوں لا بہت اور خوشیو لگائے اور پہلے ہے بیادہ ہو لے اور خشوع جس قدر ہو سکے قراء کر اشت نہ کرے اور عظمت مکان کا خیال کیے ہوئ وروہ شریف پڑھتا ہوا چلے، جب مدینہ علم واللہ اور حضور قلب کے ساتھ وعااور مدینہ علم واللہ اور حضور قلب کے ساتھ وعااور دروہ شریف بہت پڑھے۔ وہاں جا بجاموقع تدم رسول انڈیسلی اللہ علیہ واللہ ہم ہیں۔ امام مالک رنسہ اللہ مدینہ منورہ میں سوار ٹیٹن ہوتے بیٹے فرماتے تھے کہ جھو کو بیا آئی ہے کہ سواری کے رنسہ اللہ مدینہ منورہ میں سوار ٹیٹن ہوتے بیٹے فرماتے تھے کہ جھو کو بیا آئی ہے کہ سواری کے مول اور بعد تھے یا سیاسہ کی اندین بو سے بیٹے فرماتے تھے کہ جھو کو بیا آئی ہے کہ سواری کے مول اور بعد تھے یا اسلام بیٹ نے بیٹھ ہیں اندین بیٹے اور وہ بیا اور دیا ہو گئے ہیں حاضر ہوا ور باوب تمام اور خشوع کر گئے ہواں اندین ہوتے ہو کے باس حاضر ہوا ور باور ہیت ہوئے اسلام علیک یا رسول اندا ور بہت پکار کرنہ ہوئے ، چہرہ مبارک کے ہوئے وراد ہے ۔ پڑی عرض کرے اللہ اسلام علیک یا رسول اندا ور بہت پکار کرنہ ہوئے ،

محدٌ ث جليل حضرت مولا ناانورشاه تشميريٌ \_\_\_\_

STEED ON CONTROL STANKE

SINGS OF THE CONTROL OF THE CONTROL

ا پوست بنوري)

DECEMBER LES

آپ سرور کا نتات صلی الته علیہ وسلم ن مجت واطاعت میں ایسے فنا سے کہ آپ کا چینا ایسی بالکی حضور علیہ السلام کی طرح '' کانت تحد ب' کے صداق تحد فی الرح سے کہ مرتبر کی محت اور کوشش ہے بھی یہ بات سجھ میں آ جائے کہ فلال ارشاد ہے سور 5 منات سلی القد علیہ وسلم کی یہ مراو ہے بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ حدیث شریف س می لفظ کو بھی فلط میں معروف مناسلی سے انتہا کی طور مرشقی من ہوتے سے اور مدیث شریف کے ارشاد کے مطابق باعث جہتم نہ بھی وارائے سے کہیں مرور کا نتات تعلی القد علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باعث جہتم نہ موجوا کے ارشاد کے مطابق باعث جہتم نہ موجوا کے ارشاد ہے۔ ارشاد ہے۔

من كذب على متعمدا فليتبوَّء مقعده من النار

جس نے جان او جھ کر مجھ پر جھوٹ یا ندھاو داپٹا تھ کا نہ جہتم میں بنا لے۔

آپ کوسرور کا نئات علیہ انصلوق والسلام کی حدیث کا اتنا اوب طحوظ تھا کہ باوجود بڑی ہم اور باوجود مرض بواسیر کے آپ روزانہ پانچ سومفحات کا مطالعہ فریاتے اور یہ سارا مطالعہ اکثر و بینچ کرفر مایا کرتے تھے۔ مجال کیا کہ آپ نیک لگا کریا کئی اور طرح بیٹر بیٹر یا بین کر مطالعہ کہتے۔ اگر چہ بینا جائز نہ تھا تگر ہرا کیک کا اپنا اپنا متنام ہے۔ مسنرے حلامہ پر حدیث کا اوب شالب تھا۔ (تح مرمولا نا نامام غوث ہڑار دی کا

TARKSTANKING TARKSTANDS

تیار میں۔ '' مُرآپ نہ مائے ، خود بہاہ کیور پیچے۔ جب واپس گئے توان عاما ہے فرمایا 'آپ حیثر مان میں میں۔ ' مُرآپ نہ مائے ، خود بہاہ کیور پیچے۔ جب واپس گئے توان عاما ہے فرمایا 'آپ حیثرات نا راض نہ بوتا کہ میں نے آپ کی بات نہ مائی۔ میں خود اس لیے میا ہوں کہ حیشوں اقدر سلی اللہ عدیہ وسلم حمل میں مت نے دن میر می شفاعت سے انکار نہ فرماہ میں کہ جب میر می عزت کا سوال تھا تو نے خود مقر کیوں نہ کیا۔ '( تح میرمولا نامحم ملی صاحب جالند حری )

مرات کا سوال تھا تو نے خود مقر کیوں نہ کیا۔ '( تح میرمولا نامحم ملی صاحب بن جائے کہ پیڈیسر مسلم میں فرمایا تھا کہ 'نہیں بات مخفرت کا سبب بن جائے کہ پیڈیسر کسلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس کے منسی میں جیش آئے نے انہیائی کم وری اور تھا ہت کے باوجود بناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس کے منسی میں جیش آئے نے کے باوجود بناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس کے منسی میں جیش آئے نے کے باوجود بناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس کے منسی میں جیش آئے نے

والے مسائل برگی و ت مسلسل پانچ با چی سخت مدالت میں بیان وے کر علم وحرفان کے دریا بہا نے اور مرزائیوں تو مرسلد میں اوجواب کیا۔ آپ نے بیانات نے مقدمہ کی کام پات دی۔ آپ نے وفات سے کچھوں پہلے خدام گوفر مایا کے میری چار پائی امخیا کر مدرس میں لے چلو۔ وہاں پہنچ کر اپنے سب ملاء کو جمع کیا اور فرہ بیا " بہت کمز ور دول ، امٹی میں سکتا ایک بات خینہ آیا ہوں ، جس کسی کو حضور صلی اللہ علیہ والم کی شفاعت کی آرزو ہو وہ آپ کی عزت وجرمت کی حفاظت کرے اور فقت مرزائیت نے منائے اور اس سے مسلمانوں کو بچائے کی کوشش کرتا رہے۔ " ( تح میدول ایم کی جا جب جالندھ کی )

آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ اگر مقدمہ بہاہ لیور کے فیصلہ سے پہلے میری زندگی پوری جوجائے تو میری قبر پر فیصلہ سنادیا جائے۔۱۹۳۳ء میں آپ کا وسال ہوا اور ۱۹۳۵ء میں تھ صاحب نے اس تاریخی مقدمہ کا فیصلہ لیا جس میں مدعا علیہ کے ارتداد کی تاریخ سے انکاح کو منسوخ اور مرزائیوں کو کافر قرار ویا۔ حضرت مولانا محمد صادق مرحوم بہاہ لیور سے دیو بند گئے اور حضرت کی وصیت کے مطابق مزار پر حاضر ہوکرنج صاحب کا فیصلہ بلند آواز سے سنایا۔

جناب رسول القدملي الله عليه وسلم كى تعريف مين آپ نے بہت ہے عزبي اور فارى قصيد ہے لکھنے جيں اور آپ كے ابتدائی زبانہ كے اروو كے فعتيہ اشعار بھى ملے ہيں۔ چنواشعار الما حظ فربائے :

> شاہ جانبان آگر جالاا ہے کیاہے تم جب کہ وہ سبارا ہے

گر وہ ٹیش تو کچے ٹیس میرا دو اگر ہے تو میرا سال ہے دو میں دیاں کی ادیث ہے دو میرا سال ہے دو اللہ سے اللہ سال سے دو با سال ہے دو با سال ہے دو اللہ سال ہے در کھید الورکو حلقہ در کوتی جب تہارا

( هجنامه قالمرم الأ بإدر في الثّاني ١٣٥٤ هـ )

آ پاکالیک شعرے:

قبوه اندرابر دالورداريني زاجت بيفير

جب بیشعم ایک مجلس میں حضرت امیرشر ایت کے سامنے پڑھا گیا تو انہوں نے قر مایا: ''اس سے معلوم ہوا حمد خدا پوری ہی نہیں ہوئی جب تک گعت رسول نہ ہی جائے۔(الوار انوری ص10)

## حكيم الامت خضرت مولا نااشرف ملي تقانو گ ==

آپ کی کتاب'' نشرالطیب فی ذکرالنبی الحبیب ا''میرت نبوی پرایک مجیب عاشقانه و عارفانه کتاب ہے۔اس کے ہارے میں آپ فرماتے ہیں:

"ظاعون کا آیک متبرک علاجی من جمل اور علاجوں کے ذکر نی کریم علیه العسلوة والتسلیم بجی ہوں دیوائی کرنے ملیه العسلوة والتسلیم بجی ہوں ہوں ہے۔ اور پیعلان تج ہے بیس آیا ہے۔ جس نے ایک کتاب "فشر الطیب" کسی حضور صلی القد علیہ والے میں نے دیا تھے۔ اس کے کلیتے کے زمانے جس خوداس قصید (تھیانہ ہیون) جس طاعون تھا۔ جس نے بیتی جسکی کر جس روز اس کا پچھ حصد لکھا جا تا تھا اس روز او جا را موات سنے جس آئی حصر ابتداء جس تو جس نے اس کوا تھا تی برحمول کیا۔ لیکن جب کئی مرتبہ ایسا جواتو جھے خیال جوا کہ بید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مہارک کی برکت ہے۔ آئر جس نے بیدالترام کی کہ دوز انداس کا پچھ حصد علیہ وسلم کے ذکر مہارک کی برکت ہے۔ آئر جس نے بیدالترام کی کہ دوز انداس کا پچھ حصد

والمراد المستاني المحادث والمحادث والمحادث والمحادث المحادث المحادث المحادث والمحادث والمحاد

آئ کل بھی او کوں نے جھے طاعون کے متعلق اطراف وجوانب سے کلھا ہے وہ میں نے اس نوجی ہو ان سے کلھا ہے وہ میں نے اس نوجی بوان ہے میں بین انتخاب کے انتخاب کی جائے اور ایک شخص پیلے کر پڑھے اور سب شیس کی جائے اور ایک شخص پیلے کر پڑھے اور سب شیس مطلب میں ہے کہ دوسرے وظائف کی طرح سے دور زمرہ اس کا بھی وظیفہ تقرر کر ایرا جائے ہے ۔ یہ اس کی سال بھر میں ایک دور فعہ تقرر تاریخوں پر سرانیا اہل محرم کی طرح کے اور پھر سال بھر میں اس جو میں اس بھر سال بھر میں کہ سال بھر میں اس بھر سال بھر اس کے دور فعہ تقرر تاریخوں پر سرانیا اہل محرم کی طرح کے اور پھر سال بھر میں اس بھر سے کہ میں دور فعہ میں اس بھر سال بھر میں اس بھر سے کہ میں بھر سے کہ میں دور نوبی اس بھر سے کہ میں بھر سے کہ میں دور نوبی اس بھر سے کہ میں بھر سے کہ بھر سے کر سے کہ بھر سے کہ کہ بھر سے کہ بھر سے کہ بھر سے کہ بھر سے کہ

ماوريِّ الاول ك بارك شي آب ايك وعظ شي فرمات مين.

'' ماہ رنیج الاقل شریف کوشریف اس کئے کہا کہ حضورتسلی اللہ عدیہ وسلم کی اس ماہ میں دلاوت ہوئی ہے اور جس زمانے میں آپ کی ولاوت ہوئی وہ ماہ ایسائیس کے تفسورتسلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت سے اس میں شرف نہ آئے جیسے کہ ولاوت شریف کا مکان ای وجہ ہے مظلم ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی جانے ولاوت ہے چنا نجیہ و دموضع شریف محفوظ ہے اور لوگ اس کی زمادت کرتے ہیں ۔'' (وعظ 'الظیمور' اس ۲۰)

الك موتع بريز في صراحت كما تحدار شادفرهايا:

"پین جم پر بیخالیس تبعت اور محض افتراءاور نراببتان ہے کہ توبہ اتو با اُجوف باند اہم او سفور صلی اللہ عابیہ وسلم کے فرکر شرایف یا اس پرخش ہونے سے رو کتے ہیں۔ حاشاہ کا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرکر تو تارا برزوائیان ہے۔ بال جو شے خلاف ان توانین کے : وئی جن کی پابندی کا ہم کوخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا ہے اس سے البتہ ہم روئیس ھے۔ "(وعظ "السرور" عصور م

ایک طرف ترک مسلمان اسلام اور آزادی کی خاطر جانین از ارب شخصاورا پن گردنیس کو ارب تخصی تو دوسری طرف مندوستان کے مسلمان غفات کے اند چیروں میں تھوے چوسے تخصیم الامت نے انہی دلوں وعظ قرمایا اور خافل و نوابیدہ دلون کو عشق رسول مسلی الذخلہ و ملم کا حوالہ و کے کر چنجھوڑتے ہوئے کہا:

''اب ریج الا قرل کام مبینہ ہے۔ اس میں بہت جکہ مولود ہوا ہوگا۔ ان لوگوں ہے کوئی پوچھے کہ تم نے اپنے حظ ( مزہ ) کو تحفوظ رکھا کیکن تصفورصلی القد علیہ وسلم کے اسلام پر جواس

- STREET STREET STREET

وقت مخت معیوب آرق ہاور دانواں دول ہور باہاں کی تم نے کیامدونی؟اس کو کیا سہارا پہنچاہی؟ افسوس ہے کہ امسال جہانے اس مہم "امداد اسلام" کے بعض مقامات پر محض مید میاداللی کے منانے کو مضائی کے داستھ چھ مورد ہے کا چندو :وا۔ ایک وہ مسلمان میں کہ اسلام کی خدمت کیلئے اپنی گرد میں کثار ہے میں اورا یک یہ میں کہ ان کو مشائی کھانے کو سو جھ رہی ہے ...

CTTT DICKE STORM STORM STORM

''ان سے متم وے کر ہو چھا جائے کہ اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وہ کم تشریف فریا ہو تے اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کم سے دریافت کیا جاتا کہ یہ چے سورو پ ہم مشائی علی میں فریق کرد ہیں یا آپ کے جانبازواں پر لگا دیں تو کیا حضور سلی اللہ علیہ وہ کم بیرائے وہ ہے ہم مشائی علی معرف کردو۔ صاحب! کسی در دمند کوالیے وقت عمی مشائی کھانا بھا معلوم ہو سکتا ہے؟ با کے کس منہ ہے ایک حالت میں بھی اوگول سے مشائی کھائی جائی ہوئی ہے گئی ہوئی ہے ہے۔ کہ بیا وگر وہ مشائی کھائی جائی ہوئی ہے ہیں ہے ہی ہے! کہ اور پھر فض ہے ہے کہ بیاوگ وہ کوئی محبت کرتے ہیں۔ کیوں صاحب! آپ نے مواع وہ شریف کیا اور ترکول نے اپنی جان لوائی تو کوئی شخص محب رسول سلی اللہ علیہ وہلم ہے! ایک وہ دوڑ میں میں)

ينخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدني \_\_\_\_

AND CARDEN DE CONTRACTOR

ھنے ہے میں اللہ ماہ موانا کا سید حسین احمد مدنی کے والد ماجد ہمنے ہے سید حبیب اللہ ا نہایت پاک بازید رگ میں ۔ اس زبان کے مشہور ہورگ موانا کافشل رحمان کی مراوآ باوئی کے خلفاء میں سے تھے۔ اپنے مین سے والبانہ مقیدت و محبت تھی اور شن کی بارگاہ میں بارگاہ رسالت کا مختل رگ وریشدیش کوٹ کوٹ کر نجر دیا کیا تھا۔ شن کا وسال ہوا تو آپ نو ب پناہ معدمہ جوا۔ ہروقت ہے جیس رہے اور الن کی یہ میں آکٹر یہ تھا کہ تر احمار تے تھے ۔ حال من زنجر حصرت کم تر از ایقو ب نیست او مہمر کم کر دو بور ، من یکر کم کردہ ام

( حضرت کی جدائی میں میرا حال ایتقوب سیدالسلام ہے کیچی کمٹینں۔ان کا بیٹا کیجئر گیا تھا، میں نے والدگو کھودیاہے )

اور جرت كرك مديد ظيب ش سكونت اختيار كرفي كا ارادوفرماليا- حضرت مدني

94/52/94/52/94/52/94/6

<u>—99903098388</u>2 <u>= 1 = 5 < 10 }98</u>

\$4.X45X9363PGX33F\$Y<del>2</del>— الا الله على والمانعلوم والإيغد عمل علوم وينية في تحيل كرك فارتج بوت تر أب عن والله حفرت حبيب الخدرص الفرقي بجرت كما تياري حمل كرفيا اوراسينا فأندان حريث وكك وطن الله الله المراكز بار حبيب من جاز باو ورية ...

عشرت عرفَّ نے سے استاد معشرت کی البند کے ارشاد کیے مطابق سحد بوزی صفی النہ سيدومنع كي مبارك اوربدا فو رفضان على توريس كالأماز بيا- آميد كاحتقد وين ببيت جلدي متبول ہو کیا الدرممالک مار سے کے طہارہ کے باس تھنچے تھنچے آئے گئے۔ یہ ان تھ کے آ آ بساكون أغريين كے بلند قطاب سنت ياءكيہ جائے لگا۔ سونا نا قارق مجر عيب سا حيد لكيج آيما كرآب ك ١٨ برك الرم تبوي على صاحبه الصلوة والسلام عيمها بينوكرا ودخود مساحب كباب ومنت ( جناب رسول انڈمسی اللہ طلبہ وملم ) ئے پاس اور ان سے زیرِ تنظر رہ کروری تماب وسنت دیا ۔ جس سے شرق وسفرب کے بڑی ہا توام دخواس ورنا ہونشا یا سندنید ہوے اور ةً حِلَا وَهُمَامَ مِهُمُ وَحِرَاقَ وَوَرَكَ وَلَا تَلَاهُ فِي إِوَنَكَ آبِ كَيْمَالَاتَ فَاشْرُوهِ فَيَ مُولِي كَنَا مُتِنَاهِ مَن يَهِ يَعِلَىٰ كَداّ بِ حَسْرِ عَدَاقُتُنّ الزندره بِ الله فَي الراحِينَ الراحِي معين هي ثمن برك سنة والعامارت فازيراء سندر ما عرم بوق سني الشروريم. اشارويرة برين هي تعرودا في بويند (مند مدانة بايت في الوسار)

للمركزي وشائل كن ما تو ما تورا الحرة ب ف البيط يوروم تدمنت ما كناوي كي بديات سكرمط بق أيورق مستعدقها اوربهت ست ذكر وضل بحي جاري وتعا اوريدين كي مقدي اويول عمر سلوک وطویقت کی مشکل ترین گھا ٹیاں بھی عجد مقرہ الیس ۔ دوزانہ بارگا، دمدات میں صلح قاملاً م يَثِينُ مُن مَنَ و يَرَم مُجَدُثُرُ لِيقِتُ مِين مَن وَكُوا أَبِي يُمُرا مِشْخُولَ بِهِ جائدٌ ، جزئ شها غير القلياد كباهر كمت بيها بوجاتي توائك كرج ثل مرتش بف لےجات يعن صحيان ہو يہ ترب تحقیمه تال کے میسنگرین بیٹے کر ابتہ کے نام کی شریع بانگائے اور بھی کسی دوسری وادی ثیری جا کر الوراد وطلائف يورت كريت بشتداني في ياؤاور جناب رمول الذصلي الشابذ بمنام يجملن ومجية في جركت سنة بشمرات اوروويا معاليرة مسلاشروراً وواقع معامله بير بي تك يُنهي ك بلا تي ب وبارت ا دوا " وليكم السمام باوله ي" كيم ب رك جواب سندم فرة زير ي

الكه ون آسه اردوشعرون أن كاب يزه دي يتح كماآب كرماين ويمعرع آيل مال دے جیسے رقے سے وٹاد دیکا ہے کو

TO THE WOOD WITH THE PARTY OF T

STRATE STRATE E - VA TYCYC QUARTE QUARTE ۔ آپ کو بہت بھلامعلوم ہوا۔ رونعہ اطہر کے قریب بھی گرصلو ۃ وسلام کے بعد نبایت بے قراری کے عالم میں بیمصرے یز هنااورشوق دیدار میں رونا نئرون کیا۔ چھو دیر کے بعد آ ب کواہی ،بداری میں نظرآ یا کہ حضورصلی اللہ علیہ وہلم سامنے ایک کریں پر بیٹھے ہوئے ہیں ، آ ب كا جرد مبارك سامنے ساور بہت جنگ رہا ہے۔ (ملنصانقش حیات جلداول ص٩٢) مشہور عالم اور ہزرگ مولانا مشاق احمد انبیٹھو می مرحوم نے بیان فرمایا ک\_ا یک بار زیارت بیت اللہ ہےفراغت کے بعدور باررسالت میں حاضری ہوئی تو یہ پنے طبیہ کے دوران قیام مشائخ وقت ہے بیتذ کرہ سنا کہ امسال روضہ اطہر ہے تجیب ٹرامت کا فلہور جواہے ایک ہندی نو جوان نے جب ہارگاہ، سالت میں حاضر ہو کرمیلو ۃ وسلام پز ھا تو در باررسالت ہے و ملیکم السلام یا ولدی ' کے بیارے الفاظ ہے اس کو جواب ملا۔اس واقعہ کو ت کرقلب ہرایک غناص اثر ہوا۔مزیدخوشی کا سبب بیلھی تھا کہ بیسعادت ہندی نوجوان کونسیب ہوئی ہے۔ول تڑے اٹھااوراس ہندی نوجوان کی جنجو شروع کی تا کہاس محبوب بارگاہ رسالت کی زیارت ہے مشرف : دسکوں اور خود اس واقعہ کی بھی تقید بق کرلوں تحقیق کے بعدیدیۃ جیلا کہ وہ ہندی نو جوان سیر صبیب اندمها جمید نی رحمه الله کافر زندار جمند ہے۔ گھر پہنچاہا، قات کی ۔ تنہائی ہا ً م ين طلب وجنتو كاراز بتايا ابتدا خاموش اختياري ليكن اصرار ك بعد كبان الميتك جواب ف سناه وصيح يه ين بينو جوان تعيم مولانا حسين التمدر في مر (الجميعة شيخ الإسلام مبرس وم

آپ آخری بار۴ ۱۳۷ ه میں جب زیارت بیت اندیشریف وزیارت روضہ نی صلی اللہ علیہ وسم نیٹ تشریف کے گئے تو بحری جہاز میں آپ نے ایک آقر برفر مانی جس میں ایک ایک جملہ انداقعانی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشق ومحبت ہے لیم بیز ہے۔اس آقر مے میں وریار رسالت میں صافعری کے متعلق ارشاوفر مایا کہ

''اللد تعالیٰ کا عشق کے کر جارہ ہے ہوتو جس قدر ممکن ہو تجز وائلسا، اختیار کرو۔ ہملہ عاشقوں کے سردار آقائے نامدار ملی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر ممکن ہو درود شریف پڑھتے ہوئے ہوئے اس راؤشش کے سردار آتحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہیں۔اس بھونے ، علاوت کرکے جدیے بیجئے ۔اس راؤشش کے سردار آتحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہیں۔اس لیے میرے نزد کیک اورعلاء کے آگیا کروو کے نزد کیک میلے مدینہ منور و جانا اُعنل ہے۔

جمارے آتائے ٹامدار حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم قرام است کیلئے رحمت ہیں۔ آپ کے پاس حاضری وے کر موض کرو، یارسول اللہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے جج کی

CACCOMPANCION PARCONDITION

آ تبولیت ن دمافر ماینے ۔ شفاعت فر ، دیئے ۔ بھر جناب باری سحانہ کے گھر کی طرف اونا جائے گا تاکہ آپ کے وسیلہ سے اللہ یاک جنگ کی اس عاشقان عمودت کوقبول فر مائے ۔''

(ارشادات ص۲۰)

اپنا ایک مرید کو خط کے جواب میں آبہتے ہیں، بارکا د نبوت سے استفادہ کرنا سوءادب کیوں ہوگا؟ بارگاہ میں صاضر ہوکر بعد اوائے صیغ صلاق وسلام ندکورہ ورود شریف کی کشت بھیند خطاب زیادہ صفید ہے۔ اس کے علاوہ استفادہ کی نمہ وصورت ہیں ہے کہ سما قبد فات البید میں مشغول رہیں جو کچھ فیوض سینی نے فالی میں مشغول رہیں ہو کچھ فیوض سینی نے فالی ، عابت میں آ تخضرت صلی القد علیہ وسلم کی روت پر ففرورت نہیں۔ حاضری روف مبارک کے وقت میں آ تخضرت صلی القد علیہ وسلم کی روت پر فور کو وہاں جلوہ فروز، منے والی، جانے والی، عابت جمال وجلال کے ساتھ تصور آئر سے ہوگئی ماتھ کے در بارگی حاض می خیال کی جائے اور جملا کی اور شام ہولی ان کی تحقیر وقو بین کی طرف خیال نہ کیا جائے اور نہ امر باتوں اور لوگوں کی عالم وف اور نہی من المنظر ورت صاحری ہے گریز کیا جائے اور نہ امر کی عالم وف اور نہی من المنظر ورت صاحری ہے گریز کیا جائے اور تو اور اور شیف، ذکر، مراقب، کی عالم میں جلا ضرورت صاحری ہے گریز کیا جائے اوقات کو درود شریف، ذکر، مراقب، کی عالمی میں جلا ضرورت صاحری ہے گریز کیا جائے اوقات کو درود شریف، ذکر، مراقب، کی عالمی میں بلا ضرورت صاحری ہے گریز کیا جائے اوقات کو درود شریف، ذکر، مراقب، کی تو ایک اس میں بلا ضرورت صاحری ہے گریز کیا جائے اوقات کو درود شریف، ذکر، مراقب، کی تو ات آن میں نہ نوافل ہے معلوں رکھا ہائے۔ (ارشاوات میں ۱۹۸۶)

یہ جملہ حضرات فرات سرور کا کئات سے الصلوٰ قروالسلام کو ہوجود افضل الخلائق وخاتم انعین ماننے کے آپ کو جملہ کمالات کیلئے اہل عالم کے داسطہ ماننے ہیں یعنی جملہ کمالات خلائق علمی ہمول ماتم کی بہوت ہو یارسالت ،صدیقیت ہویا شہادت، سخاوت ہویا شجاعت ،ہلم معالم مرسمی محالات کا محالات کا محالات کا محالات کے محالات محالات کا محالات کو محالات کا محالات کا محالات کا محالات کا محالات کا محالات کی محالات کی محالات کا محالات کی محالات کا محالات کا محالات کی METERNISH STREET, STRE

مو يا مروت ، فقوت مو يا وقار ، وغيره وغيره سب ك ساتهداولا بالذات آپ ك ذات والا صفات جناب بارى عزشانه كى جانب مصف كَ كاورآ پ سلى الله مذيره ساخ در يع على الك كات وفيض مينيا - (الشباب الثاقب ص ۵)

منتم بخاری شراف کے موقع پرارشاد فرمایا که اصلات نکس مینے اشتخال بالحدیث سب سے اقرب ذریع ہے اوراس کے بعد فیوش الحرجین میں حضرت شاہ ولی اللہ تحدث و ہلوگ رحمہ اللہ کا مشاہدہ بیان فرمایا گرشاہ وصاحب بیان فرماتے جی کہ میں نے تخضرت حلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس (زادہ اللہ شرف فرمائے و کرمشاہدہ لیا کہ جواوگ اشتخال بالحدیث رکتے والے بین ان کے قلب اور آنخضرت حلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک فورانی دھا گوں کا حسالہ حاری ہے۔ (انقاس قدرید میں ۲۲۹۹)

## شخ المشائخ حضرت اقدس مولا ناعبدالقا دررائے پوری ==

حضرت اقدس مولانا شاو عبدالقادر رائے بعری آئی کوتشریف لے گئے تو مکدشریف سے مدینہ طبیہ کو جاتے ہوئے آخری منزل پر بدو سے کہدویا کہ جب و دگد آئے جمال سے سنز کنید نظر آتا ہے تو فورا بتاوے ،اس نے بتاویا ،وہال سے افراکس پیدل چلتے رہے ، رفتا ،کو 20 ملائد ملک کا فلادی کا کا کا کا کہ اس کے بتاویا ، وہال سے افراکس پیدل چلتے رہے ، رفتا ،کو

بيمط بن مياكيد فره وي تحلي كدر ووشر يف كي كشرت ركيس معا موشي وين اور يبت ادب واحترام ا كي ما تحال خرى وين \_ ( سوار تُحفرت رائع يود قرأس ٢١٠) أَ أَبِ مِنْ المِنْ وَاللَّهُ الدِمُونَ مِنْ المُعَدِّيرُومِ مِنْ كُمْ لِيَّ مِنْ كُولَى مِنْ إِلَى وَ شَاعِر مجي [ " جاء تو هندود أكرم ملى أنفه عليه وعلم اور آب كيه محابه كرام رمني الشدمتيم كي تعريف تنب كايمه وفات كالكم ولا البين وخدر من أب يركر بدخاري ووجاته اوروم تك طبيعت يراثر ربنا. هنرت فوابرتفام الدين اداري فك خرف منسوب قصيره أسخ يزهوا لرمنا كوت بشر كالمصلح بيرا صام سوئے بریدودگن زائن وہا کوملام برخواب بكره شاه بدينه كردد بعبد أقفوع بيام برخمال وم زنده شد از دسال هد جهان دینگن است ازیبالار تم مرش وفات مثل مديد طبيه كالأكرين كرب اختياد رات طارق ووجاتي اورافض وقات بالندآ واز سے روٹ بلکتے ہموار نامجرسا ہے۔ انورٹی عمر وکسلے دورٹ جورے سے معرب سے سے رخصت ہوئے کیلئے آئے ۔ ویدین طیبیکا ڈکر ہوا تو حضرت وحیات نی مار مارکر وہ نے اموالیا تھے مناحب قرم نے جن کرا تھی نے بھی عفرے افدان کوائن ہے ہاند کواڑ ہے وہے ہوئے المبيل ويكن تحاريم بالوم براهزع صاحب آست قران ستافر اياكر وتجويد يذرب ست جهار اً بِهُ كِهِ مُرهَمُونِ عِن كُلِي عَلَى مَنْ مِن راء وَالْحَ مَعَمَ مِن السَّرِي وَقَ مِن (٢٢) . کیک موقع برة ب نے ارشاد فرمایا کد حضور جی آ مراح غی افلہ علیہ وسلم کا میدر مرارک فرو ا وعرفت كالخييد قدا محاً برطق الترمنيم بيدة ب كي ميت ومهت كرساتيد كي ، ال ميت كي خاصيت كحابهة ولكادديثتى بتثق سك كابحيت تحجاس قددهنوما كرميسى لشعثية وملم بيومهارك ا کی واست اس کسٹ کے بیٹے مگر آئے کا کیم محال کن محبیت تالیمین نے اٹھائی اور تا جیمن کیا تھ [ تابعين نے ان کاهر ن حضودا كرم حلى القابلية والمركة وقابا فررايقين ومعرفت ميروم بيزينتم بوج ولل في الراسة الكويش في كالمط على الرابوان الفريد والتا ووزي من والا معترت م المنبير ولانا احمد في صاحب لاجودي الصحافي آب ك صاحبز ادب الم PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PARTICIPATION OF THE PARTICIPATION

مشبورنشانہ باز بابورجت اللہ کو تیار کیا گیا کہ جھترت رات کو جب معجد ہے مکان کو ایکیے جاتے جیناس وقت آپ و شہید کردیا جانے۔ بابورجت اللہ کُن کے ورس جس آ گے کہ الجھی طریق و کیے لول تا کہ رات کو مظالط نہ ہو۔ انقاق ہے جھٹرت رحمہ اللہ سروار وہ جہال صلی اللہ علیہ وہ کم کی شان بیان فر بار ہے تھے۔ انداز ایسا انو کھا اور عاشقانہ تھا کہ وہ س کر حضرت کے ترک رو یہ ہو گئے۔ ایپ اراد و سے تو ب انداز ایسا انو کھا اور ماشقانہ تھا کہ وہ س کر حضرت کے تو آپ سے حضر الحدی سلی اللہ شخص کو تی کرواتا جا ہے ہوجو جا حاشق رسول ہے۔ میں نے تو آپ سے حضر الحدی سلی اللہ حلیہ وہ نہ بانے تو بابوصا حب نے کہا کہ جو حضرت کو شہید کرے گاوہ پہلے میراس اتارے کا سوارتھ وونہ بانے تو بابوصا حب نے کہا کہ جو حضرت کو شہید کرے گاوہ پہلے میراس اتارے کا چور حضرت کو شہید کرے گاوہ پہلے میراس اتارے کا چور حضرت کو شہید کرے گاوہ پہلے میراس اتارے کا چور حضرت کو شہید کرے گاوہ پہلے میراس اتارے کا چور حضرت کو شہید کرے گاوہ پہلے میراس اتارے کا چور حضرت کے تینے گا۔ "

ہارگاہ رسمالت ہے آپ کے اگاؤا ور پھٹق کو طلامہ انور صابری نے اپنے اس شھر میں خوب ادا کیا ہے۔

> تو رہا لاہوں میں ول مدینے میں رہا بن کے اک موتی محمد کے فزینے میں رہا

حضرت کی حیات میں قیق ہائی الاہور کے خبدالقادر رائی نے خواب میں ویکھا گے۔

آ نجتا بسلی اند طبیہ و الم خدام الدین کے وقت میں تشریف فرمایں اور حضرت لاہوری آپ کے سامنے و دانو ویکھے ہیں۔ وو کتے ہیں میں نے حضورا کرم سلی القد علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایک ساتھی کو چیش کیا جو مسلک کے بارے میں ان ہے جھڑا کرتا تھا اور دریافت کہا کہ امت کے وجود و قوق میں شن کے لونسافر قد بی ہے ہے تہ نجتاب سلی القد علیہ وسلم نے حضرت لاہوری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کے الاہوری کی کہتے ہیں جی کے میں ان کے اللہ علیہ وسلم نے حضرت لاہوری کی طرف کی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لاہوری کی طرف کیا تھیں۔ ا

( خدام الدين ٣٦ فرور ١٩٦٣ .)

SANCON RACON RACON RACO

## حضرت اميرشر ليت مولا ناسيدعطاءالله شاه بخاري =

STATES THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

١٩٣٤ء ميں جب لا ہور مائی کورٹ نے جناب رسول الله صلی القدعد و علم کی تؤجن ہے لہریز کتاب کے ناشرراجیال کوچیوڑ دیا تو مسلمانوں میںاضطراب اور بیجان پیدا ہوا۔حضرت امیر شریعت مولانا سیدعطا ، الله شاو بخاری اور آب کے رفقاء الا جور میں اس سنا کاحل تلاش كرنى بين اورمسلمان عوام بحى انبي هفرات يتحفظ ناموس رسالت كي اميدين وابسة کے ہوئے جوق درجوق نشست گاہ کے سامنے اکٹیے ہو گئے۔مشاورت میں غور وککر، بحث واستدلال نے طول کپڑااور سے پہر ہوگئی۔ حضرت امیر شریعتُ اٹھے اور ووس ہے کم ہے میں جا کر دورکعت نما ذُغل ادا کی اور دیریک مجدویش رہے۔ جب مجدوے ایٹھے تو ان کی آئمھیں ا اشْكَارْتُقِين اورزبان يربيالفاظ تھے:

#### اللهم صل على محمد وعلى أل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم

آ ب پُھرجنس میں داخل ہوئے اور فرمایا '' آ ج جمارا طر بق کار صرف ایک ہی ہوساتا ے اور وہ بدک جرمسلحت ہے آ تابعیں بند کر کے ناموں رسول الشصلي الله عليه وسلم کے لئے جر وہ اقدام کیا جائے جس کی مغرورت ہو۔''مب نے آ ب کے ارشاد کوشلیم کیا اور فیصلہ ہوا ک ا وہلی درواز و کے باہر جانے کی فوری مناوی کرادی جائے ۔ حکومت نے فوراَ جائے کی ممانعت كردي اور وفعة ١٣٨ نافذ ; وكبيا\_ رات كواحاطه مبدالرجيم مين جليه بوا\_ حضرت مول نامنتني

کفایت اللہ دہلوئی نے صدارت کی ،حضرت امیر شرایت نے تقریر کرتے ہوئے فی مایا

"اے مسلمانان لا ہور! آئ جناب رسول الله عليه وسلم کی آبرہ تمہارے شیر کے جر جردروازے پردستک دے ربی ہے، آئ ناموں محمدی کی تفاظت کا سوال در پیش ےاور ب سمانحستنوط بغداد ت بھی زیادہ غمناک ہے، زوال بغداد ہے ایک سلطنت یار دیارہ ہوگئی تھی تحکمر تو ہین رمول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم کے سانچ ہے آ -انوں کی بادشاہت متزلزل ہورہی ے۔"(شاوری ساما)

آئ آ پاوگ جناب نخ رسل عر لی صلی الله علیه وسلم کی عزات و ناموں کو برقر ارر کھنے۔ کیلئے جمع ہوئے میں بہن انسان کوئوت بخشنے والے کی فزت خطرے میں ہے۔ آج اس PAR KERTA BARKETAN BARKETAN BARKE

SPACE SPACES BARESTARE SPACES AND STATE SPACES AND SP جلیل القدر بستی کا ناموں معرض خطر میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو نازے۔ آئے مفتی کفایت اللہ اور مولا تا احمر سعید کے درواز ، برام المؤمنین ما نشر صدیقہ رضى الندعنها اورام المؤهنين خديجيرضي الله عنها آتنمي اورفر مايا كهجم تمهاري مانميل جيل - ليا حتهمين علوم نبيس كه كفار نے جمعیں گالياں دي جيں؟ ارے ديکھوٽو! ام المؤمنين عائشه رمنی الله عنها دروازے میتو کھڑئی نہیں؟ ﴿ سَ كُرِها ضربين عِمْ كَبِرام ﷺ كيا اورمسلمان دھاڑي مار مار كررون كى كتبارى مب كاتوبي عالم بك عام حالتون من كث مرت موركيك كيا حتبہیں معلومنہیں کہ آئ سبز گنبد میں رسول الله صلی الله علیه وسلم تزید رہے ہیں۔ آئ خدیجہ رضی الندعنها اور ما نَشَر عنی الله عنها پریشان میں۔ بتاؤتمہارے دلوں میں امہات المؤمنین کی كيا وقعت ٤٠ آن ام المؤمنين عانشرضي القدعنها تم عابي عن كامطالبه كررى مين-وی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دفت مسواک چیا کر دئی تھی۔ اُٹر تم خدیجے رضی الله عنها اورعا نشر رضی الله عنها کے ناموس کی خاطر جانمیں وے دوتو بچھ کم فخر کی بات نبیں ہے۔ بادر کھوجس ون بیموت آئے گی بیام حیات لے کرآئے گی۔ ' ( زمیندار، ( 1912 B 1916) مشوراه يب ڈاکٹر سيدخبوالله صاحب لکھتے جي که ''اس دوزياني اور آ 'ک ہے ليتن سرد آ ہوں اور گرم آنسوؤں کے ملاب سے ان کی تقریر ڈھل رہی تھی۔'' اس تقریر کااثریہ واکدای ایک رات میں ہزاروں مسلمانوں نے نامون رسالت کے معظ كيا رفقاريال فيش كيس اور يردونشين فواتمن في اين علي معرت امير شريعت ك قد موں میں ڈال دیے تھے کہ ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس برقر بان کر دو۔ حفرت امیر شریعت خود بھی گرفتار ہو کر جیل بھیج ویٹے گئے۔ آپ کی گرفتاری ہے تح یک نے ملوفان کی شکل افتہار کر لی اور گورنمنٹ برطانیکو مجبور ہوکر داخیان ندہب کی عزت كى حفاظت كا قانون بيتانا مزايه حضرت امیرشر بعت کی محامدانداور عاشقان تقریروں ہے جن مسلمانوں کے دلول میں جناب رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کے عشق وعبت کی آ گ بجز کی تھی ان میں ہے تین سرفروشوں نے راجیال پر کیے بعد دگرے حملے کیے۔ خدابخش اور عبدالعزیز کے دار خطا مئے۔ اور بیسعاوت غازی علم الدین شہید کے حصر میں آئی کداس کے ہاتھ سے راجیال جہنم

رسید :وا اور علم الدین نے تنختہ وار پر لائک کر گو ہر مقصود کو پاریا۔اس کی موت آئی اور حیات جاوداں کا پیغام لے کرآئی۔

> بناکر وند خوش رسے بخاک وخون غاطید ن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

تقتیم طک کے بعد حضرت امیر شریعت سیاسیات سے الگ ہوکر جناب رسول الله صلی الله علیہ والم جناب رسول الله صلی الله علیہ والم کے تقدیم طک کے حک بھر کے دور سے کیا اور ناموس الله علیہ والم کے تقفیع کیا مسلمانوں کو بیدار کیا۔ جس کے تقبیم میں ۱۹۵۳ء کی اور کیا۔ بس کے تقبیم وہتم نبوت کی حفاظت کے لئے بے شار مسلمانوں نے جام شبادت نوش نیادہ ہر اردوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ ای زمان ک بات ہے کہ حضر ت احتاق الحدیث موال نامجم عبداللہ صاحب درخواتی مدین طیب گئے وہاں خواب میں جناب رسول الله صلی والله علیہ والم کی زیارت ہوئی ۔ حضور اقدی صلی الله علیہ والم نے آپ کو حضرت امیر الله صلی الله علیہ والم کے آپ کو حضرت امیر الله صلی الله علیہ والم کے آپ کو حضرت امیر شریعت کے نام سلام اور اسپے کام پر شکے رہنے کا پیغام دیا تھا۔ آپ کے اس دور کے چند خواب عارب طارت عارب طاح ظرفر مائے:

فعرب پر سیس سیسروسید ، فقط اللہ میرا جزوا بیان ہے جو شخص اک ردا ( چاور ) کو چوری کرے گا ، گی گی ختم نبوت کی حفاظت میرا جزوا بیان ہے جو شخص اک ردا ( چاور ) کو چوری کرے گا ، گی گئی نہیں ، چوری کا حوصلہ کرے گا ، میں اسکے گریبان کی وجیاں بھاڑ دوں گا۔ میں میال کو خضور معلی اللہ علیہ دستم کی آئے ہوا گئی گا ہوں ، وہی میرے ہیں ۔ جس کے حسن و جمال کو فو درب کعبہ نہیں ۔ نہا کھا کر آ راستہ کیا ہو ، میں اسکے حسن و جمال پر نہ مرموں تو اعت ہے جمھ پر اور اعت ہے جمھ پر اور اعت ہے جمھ پر اور اعت ہے ان پر جوان کا نام لیتے ہیں ، کین مبارقوں کی خیر ، چشمی کا تماشہ د کھتے ہیں ۔ ( چیان مبالنا میا 11 ء )

آ پے کی عشق رسالت میں ڈولی جوئی خطابت ہی ہے متاثر ہو کرمولا تا ظفر علی خان مرحوم نے کہا تھا

کانوں میں کو نجتے ہیں بخاری کے زمزے لمبل جبک رہا ہے ریائش رمول میں علامہ اقبال نے ایک موقع پر فر مایا تھا کہ ''شاہ بی اسلام کی جلتی پھرتی کموار ہیں۔'' ۱۹۲۱ء میں جب ترکیک خلاف شباب پر تھی اورانگریزوں کے خلاف جہاد آزادی میں مجم پور حصہ لینے کی وجہ سے حضرت امیر شربعت آ کو تمن سال کیلئے ٹیل بھیج ویا گیا تو خلامہ اقبال مرحوم نے آ ہے کو خراج عقیدت چیش کرتے ہوئے لکھا تھا۔

وران سیدے بیل رہے ہوئے میں اقدرت گر ہر کسی کی تربیت کرتی مثیں قدرت گر کم میں وہ طائر کہ ہیں دام وقش ہے بہرہ مند

آ پا پی تقریروں میں سر دار دوعالم صلی القد علیے دیکم کے شاعر حضرت سیرہ احسان ہن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر مزے لے لئے سر پڑھا کرتے تھے اور اپنے مجموعہ کلام'' سواطع الالہام'' کوانبی شعروں کے توسط سے ان کی روٹ کے ٹام منسوب کیا ہے:

> واحسن منک لم ترقط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلفت مبراء من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء

and chadnes are and as che

DATE OF THE PROPERTY OF THE PR

'' پارسول اللہ! میری آ تھے نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھااور آپ سے زیادہ خوبصورت کی تورت نے جنابی نہیں۔ آپ بہتم کے میبوں سے پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ میسے آپ نے جابالیے بن آپ پیدا کیے گئے۔''

> يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيك خير الخلق كلهم

#### حضرت شخ الحديث مولا نامحدز كريامها جرمد ني 🔃

آپ نے مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور میں تقریبانصف صدی تک حدیث پاک کا درس اس طرح دیا کہ آپ کو بڑے بڑے مناصب اور شخوا ہوں کی پیشکشیں آتی رہیں لیکن آپ نے شخص حدیث کے جہلے دنیا کی کسی بڑی ہے بڑی حشیت کو بھی قبول نہیں کیا۔ آپ کا بیا درس کیسا والبہا نہ تھا اور آپ کے نزویک حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ خود سبق غیں افروائے تھے:

"میرے نزدیک ملم حدیث کی ایک جداگانه فرض ب، وو بیہ ب کہ اگر ملم حدیث پنے جے بیٹ کے فواد کوئی بھی اس کے پنے جنے بیٹ خواد کوئی بھی اس کے پنے جنے بیٹ حالے کے خواد کوئی بھی فائد و نبوال اور تا ہے۔ ہم عب بنے ایک فرض بیدگائی ہے کہ حضرت محم صطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کا کلام ہے۔ ہم عب رسول صلی الله علیہ وسلم میں اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے بھی عبت کے دو بدار بین البذا آپ صلی الله علیہ وسلم کے کلام کو مش اس لئے بڑھنا جا ہے کہ ایک مجوب کا کلام ہے اور جب اس و محبت کے ساتھ بڑھا جا گے تو ایک تم کی لذت، حلاوت اور رغبت بیدا ہوگی۔ "( تقریم بخاری شریف میں سے)

ہ برد منت خراج تحسین جسور کیا ۔ وس کے علاوہ افواق اندراری اللہ اندا ہو کہ الدر کی الاور " وخيض السمائي على الله ماليَّ " ألَّ ب تحديث ما أن على معنى في تراهد جاويد عن عن اليّه و ع ب بياخ منت كويمهد زياده ماهيت وسية شف ورجهت كالأي مجيز إلى المجيزي الم غير الهرمجي كرنجود سنادسنة بين آرب بوسنانشام سنان يعمن كرستة رخ الحريق مستة يش البعل ميزين منت ہے اور جس کو برگفا اواق معیار پر برگھاجا ہے کا جو تھی اتبات سنت کا جنتیا زیدد انتہام کر ہے کا اتو می اللہ کے نزد کیے محبوب ومقرب ہوگا۔ روٹن الما فی عليها ال ك بالربعي ناآلي دور اور جوتش اجران مندور مد جنتاه ورب الله تعالى الماجي التاي دورے مدیوے وہ شمرا سام مشکرہ نیا در ففر تھا ہے۔" (اکار سارہ پوہند) رَّ بِ كَيْ طَلِيدُ مِهَارَ وَلَا مَا تُعَدِيرُ الصَّفْ مِنْ الرَّهِ مِي مِعْرَجُمْ وَفَرْلُو سَنَّهِ زُلِ مبير \_ يسال «طريف ف جو جنوا كرروزان ويبر كو بون رو في أهادا شروع كا-بالناخياني أوتك يه معمول مسل جينا رياكه ج<sub>ه</sub> به م<sup>خ</sup>ق كير ما تجها ورمو<u>ت المح<sup>ار معا</sup>رت وي</u> جو کی رو ل اون کے سات کی فیت سے کھا ہے۔ ہے اور مہما تول کیلئے جو ایموں کی رو نیار ما آگ میکن تعييراس يثر بحي تموز اسا زوي آناها نے كاابتها م قرمها تماماً آپ کے دوسر یہ نٹیف تجاز معترت الناش عوتی تحد الباب صاحب رحمہ منے تو ہ " معقرت من الله الأولى البيتون المناوج والمناه ومراهيت وخاندا في وباست اور دورا في الله آ بدنی کے علاوہ «عفرت کے بہلال میمانون کی کشت واسے نگر کے افرائید کی واحث ، وغیره بهیتار به امود کا تفاشد تما که عفرت که مکان دارا دوریانی شان مونار کر سنت نوی ک س عاشق صادق كا أمرتم سے مُست ورت ماريجوري كاتف بوييني وكي اينون كي ايك كالمنا ك تنحی اس نے مساتک می کانام ان کیآ کھر محمود ہے۔" عاشق رمهان مللي وتدعيه وملم فضربت مونان سيد عطاء اللدشاه وتفارني جب يجل والر عنزے کے بہاں مہمان ہوئے اور ای پانچی کافری شدید عاون کراہے کا اُمرو اللہ بھے يو كالاربينا يرجون كالومكان كو وياس فيجيد كالرائي الريد وعاوج الريد كالماري المكان كالقريف شروع كروي فرمايا كسا الهم كود كَيْرَامِنا (الماسي القدة بيداللم كسمكان أن يارتا أره بوكنا-" 

- *Grangaga* ورهمة حدث أبيط والأل " مطرعته البياع فن مرول تعمّي المريت إلى وفاك فالكوتريوقي الأبلاف كالدورة تخييل يُغُ كَ رَامُنَهُ مِنْ أَنِياً ﴿ مُعْرِيتُ فَيْ كُواهِ مَا عِنْ وَرَحْتُنَ رَبُولُ إِلَى ١٩١٠ ) آ ئے کی وصیت کے سالفان پرمندا شہور عروف جس: النفس بحيث البينة ومنقول أوجوت كرنة وزراكه ول منة حوت كوياد كجير اور: بإن بن ا كوية التابيطة وروونشر الإنساع المنتقدم هي ما " آب كي النب المفائل ووارش إن الإركاد رسالت الناب عن بالمقارة على كالمعي جوڭ ديمل اور ب تحب الأحول انسان ال كرآب كويز وكرانيخ حت اورمحت رسول بن ا<u>جگه جي</u>ل ب هنة منات من الله ويت موادانا أبو وكرايا أو مات بيل كدنورسا بيك ريكل وري حمل وته عراقام منتجه والمدمة هب في الله مركدة كرورة عديث أن أيد من الامر مراجع كروا الله مر عَضَّا الْبُلُونِيَ مَا أَفِي مَعَادِينَا الْبُكُونِينَا وَكُدِينَا مِنْ وَسُكَ مَا مِنْ بِإِنْ عِنْ سِن وَمِ سنة وومرسانيا ك سيدانسوء في حديث نديزهي جائف جيد الورم هيم كارستيرية قبا كريتم بيل سنة جس أويقه ا كيات وريت تختَّما أنها في وروم يه وكشي مأزكر يكدم الحدجا تااوروومر اساتني في الإجال ويكوني اللاكال تموية ما أفرجة من في فورجة في مبيد من في قور مبيد وومبين بين المراكية ومبية قراتمي ائل المي كدمنحت اليحل تحرار الرائية الأراكاتي الرائدة المسائة في ظهر <u>المنا</u>العبوست معنواج <u>حقاله</u> ا معمو راماليا حال ربامج مجر أنحى زريكي شرورت وثياراً به في قتي والدمها ويساكيل مرجه ي مجوسكة بيمك كم كايك ماتكي فحاليك منتصص آن آنين الزراء ويماكي أوباسيدان ست أ [ ان و تدانره مي بوانيا ته اوراي هيز الندان كوسريت كي من يسام وحي الدروه الدرا ﴾ تعرل ان کو بہت کل بیند ورہ میں فریائے میں ہے تینی بارٹر الحیاوران کے اتبعے ہی تیل أن السه هنا حب فرانه مرتدويت عرض كيا كرهمزت نخ الخدير عل بيل تقييات اور بالكل ا بنيه وينه كباران فقروم الدصاحب بيدما فيتابنس يؤسطاه وكتاب بين كان ركاكران كو بندكرے جُوسة فرمانو كه جب تك حن اثدة سند ميں تهيين ايك نفيد مناوول به شمياتها دي اً مُنْ القديمة كبال فرج مج ول مُل جها بي اليك العد مناويا ( اور ووجرهم واليل آك ) جم ا وولون كوشو شن أو مشهون بينيز البروقية ولكناتقا<u>.</u> الک منا تان معنوت من اور یک کے علم میرکی کی وز معنوب کورم لانے ہے جائے [

الله المستحد المستحدة المستحد

هند من شن الدين سن المنظال في الدينة الأدين من المسجد الوق الدين المساس المنظل المحدد المنظل المراس المنظل المنظل

جواگیاتی بتم شد و رجانشری دیت نرا کوسائی کے بعداب تک سامنے کیل آئے۔ آئی مدر برید ۱۸ توہم عدہ ماڈیا کیف کوا کے جواب میں ناصوایا کیڈیورٹ کی تما کو مہارک معمود معمود دوجو موجود موجود موجود میں موجود کی مجمود کو ایس میں اور ایس کا میں موجود موجود کا میں موجود موجود معمود معمود موجود موجود موجود موجود موجود موجود سے معمود موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود

کی تمنع بھی ٹیٹن وڈ کی کیونگ دنیال اوتا سند کے بھی مند ہے سامنے جاؤں پر المحترم قاری عبد العزیز جدلی صاحب (راه پیشفری) اسپیاجال کی داختان بیرن کرت ر مور<u>ث م</u>م طراز ہیں: " تيل وزيرا للي مونا ۽ منتي محمود ڪِ مَرے الل ۾ کيا آور سنا کا اَبِيف بيجا قال الله الله الله الله الله الله [ ] مرجد کے وزیرانتی کی آئیجیس مربرٹی مبال بھم ہے ہوئے اور جیرو پڑ وہوا تقا۔ ووکا نقالہ باک [ الخاريجي فروب بوسنة متحد إن كهاتها أزوا طواريت بتنت أقصرون بقصر ب الرائدرون كرميدة الخبادة ودبا ثرثين تكل المناسنة كميل فاياده غضر لاجهيما بهث عثر جثال فارتبطي أغيرة فر عصر كيوس شآت على فص ف تويدون في لم داوليندي على الناسة ما قامة عناه بالاسرووت [الياقل بنهول منا كباخ دورنه فيهودُ مرتبسر \_ وونت نو بيجة جهانب معرر وونت يايج مي كَتْمِنَ الدَّقَاتَ كَيْنِتِي بْعَدِم تَعِنْ كَالْمُولِ الدِينِ لِمِنَا التَّكَارِ أَنَّ أَ كَرَ مِنْها وويهر بونَى وقاح بونی دراست آگئی امراب داست کرتھنے پیرش ان سکتآ واپور کوزیروش وشمین بو اندر چا سميا - وبالها الله القنة للى بجوم فحاله في البيئة عدائق أنه أن أو مؤا تين سنة على أم ي والمثان الے کو آیا تھا میکن اس وقت وزمواهی و قابل میں جو جوم تھا اس میں غورتین کے دو تین مختوار ﴾ وار مازم بھی <u>ج نے ہوے تھے۔</u> و اِستی صاحب کا نبول نے میبندی کھیر و کر رکما ہاں مفتى صاحب سنة فرياية كيني جلافي صاحب المهيسين قرائد بيريا أسيصات وجريوكيار و على الله أن زورت إن شرول كي كه إبركورت لأك بحي ايك دومرت كوريك وريخ إ جه الله الشرار كله الله الله الله الله المنطقين الواسخة المناه المناه الله المناه ال ِیا ہے۔ آب کے عالمت بیاے کدا تھوں میں نینر، چرے پراغضراب میں آپ ہے کیا كرول-آب ككاد فريز تريف أوال كوانه وتوس آب ديية - آب شريف ولول كووقت وسية الدرجمراي وتشد بفي كمي ورست لفنة جي به بين جن وكور سينظم كي دامنان مناسفة أيا بعل ووآب کے پہنو ترا میضے ہو۔ کا بین۔ آپ کو ناطر مظلوم کو فرق اق معلوم تین ۔ موس الين أواست الدائي من جان ليزات اور معنوم برواح أب منداب فند عن وي فرازيمي ال انس کا او کا ان الے آپ اپن ایمانی قرامت سے مار اُن کی کر کے کہ آپ کے پاس وہ

- STREET PROPERTY - DA

اوگ بیٹھے ہیں جوآ سیجے ل میں سانپ اور ؤاب میں نینج رکھتے ہیں ، جن کے ہاتھ فریبوں کے خوان سے رنگین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بات کروں ، میں کیا بات کروں ، بیئوئی بات کرنے کا وقت ہے؟ میں جار ہاہوں ، قیامت کے روز اس شخص کا گریبان پکڑ کرخدا کے روز رو

TO DICK STRICT STRICT

بات کروں گا جو بیٹے سے شام تک کو گول کو دروازے پر بھیا نے رکھتا تھا۔ یہ کہ بریل دروازے کی طرف بڑھااور آنافانا ہا، نکل گیا۔

باہرا تے ہی وہاں موجود او گوں نے مجھے گھیر لیا۔ سرکاری ماذر مین بھی میری طرف

بر صف گلے۔ معامیرے شانے ہے ہاتھ رکھ کرئی نے مجھے بیتھے موڑنے کی گوشش کی۔ ہیں نے

ویکھا کے بیہ قود حضرت مفتی صاحب تھے۔ فرمانے گلے: ''صرف سنا ہی مردا گئی نہیں، سنا مر

سننا بھی مردا گئی ہے، ہیں نے ابھی جواب بی نہیں دیا کہ آپ چل ویلے'' عصرتو ہیں پہلے ہی

ویکال چکا تھا، اب جوشقی صاحب نے جھے باہر آ لر خود روکا تو رہا ہما عصر بھی جاتا رہا۔

ویکال چکا تھا، ان کے کہتے پر دوبارہ کرے میں چلا گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا:

میں صاحب! آپ نے بہت یکو کہ کہا ہے، آپ کی بہت ہی باتوں کا میں جواب وینا چابتا

میں سال میں ان اس وقت آپ کو وائی شالتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ آپ میرے میلے ہیں،

میں اگر اس وقت آپ کو وائی شالتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ آپ میرے میلے ہیں،

میں نے اس لئے آپ کو روکا ہے کہ ان اوکوں کے سامنے آپ کی باتوں کا جواب ویا۔

وری بی کا ہیں نوکر جواں ک

፦ የ፲<u></u>ራር እንደ የመጀመር የሚያ المُهِمْ فَتَحَاصَامِ عَنْ مِعْ مِلْهِا أَنَّ عِنْ قَالِمْ مِن قَوْدِ مُنْ وَالِيَّانِ فِينَ وَأَرْ مِن مُ الْ الأول كالقت وسياكرووس سلوكون من مثلاون بالأكرابية ووة تؤير جحي سيزة ب كوشريف إلج الله في المرووم الله ول تواليو من شي القد بركرة لولي شريطانية ولا أكتب به ونسائل ويين ك<u>ريس الني ال</u> عظاء في فهاد كنساء أن بهاء آب كالدخيل ورمية تين كرين بية الحلي قب زراه المين ک به جهال تکسه انعالی فر سنت کی باست سینتر مین تشکیم درن جوال اندین جرید انجاد اندین | اول ما أكر يُدَاشِ محان ميري جُدَّ ولي اور " وق يها ماه بينية ، و وروو آب ق هريَّ صاحب [ قراست بزرگد ہوہ دوائی فراست ہے کی کے بارے این معنوم بھی کر ہے کہ وہ اس فران ہورا | 4 كوف كي مكر المراقع كيا بياتوه والأفراء من أو في ويؤاكر المن والموارد الل كومز دوائت كينية أب كووازك المدال بالأضافي بعدا الديارة بالأوارة بسائس أب الداء الدمرية موضا لمرقع بالصافية من أكرو في السكناس جرمة الجاري تقت الوطنق ما يومنا لماية البندائي والح أكانيل ا ﴾ يوسته المبطوعية على بالمستق بيار الزهور في العظومات بين . "أراق بي هو بيام حديث كن الرؤوري مجليم كن ما زام البوت الار" ب الكافات وفي المعدد والمنذ قوائل آب كوالى وقت الراقال والمدوادي من مع مل أمواج أيونى ﴾ آپ که این مصومت ایمانی زیر اور آپ کی آفری بایت که آپ تو مت که روز بر مُم يون كَانِّ لِي هُمُ مِنْ أَنَا وَيَا تَقِيرُ فَي شَرِّمِ مِن أَمِنِي مِن عَيْدَا مِي مُم يون ها شريب الهاجرا الفعائم كالأبياء أأريب كنار الشماشي كارساء وفي وفي الواليارين في في تلها الكاركة أبده وقل كراب تصفوه گئی وزائیس کی نظری افتاق مسلامت کے پیمرے یا اب بھی ناگو رق کے اثر ابتدائیں انتہار وہ ! | معلول منظم طال وقت انعاز مين قدم و قبل كمرية منظم الوقي زيين من مراج وباش. الشريبية بمستة كريك كبيدا المفتق معاجب الدرايينة ومحيط يبرش مده والجينية الزويل أن إ السان عرب کی تھے کے نہوں کے بعد شدا و قدرتی بات سے مداشتے کو البیار جی تو اور يُّا سنة الأياسية كما أم أنها وينام براوان أثن الإنها أكل كلط بين والرأ بيان بكاروق مرابعة ةً مَوْنَا أَمِنَ كَي مَا قَالِتَ كَيْطِنُوا مَنَ رَجُعًا رِبُومًا ورق مَن سيطِنُوهِ وَيُؤْمِنَ كُر سنَ كَي مُو تَسَي مِينَ الس شكر الداوية ويت محياه راي آب العادل مبدي وليل المارات CITANITATION TO THE STATE OF TH

C FIZ DICHE STOROVE CHOROVE—

میں نے اا کھ میا ہا کہ تی جات کی جائے کیاں حضرت منتی صاحب کا مہنا تھا کہ من تک زندگی کی کیا هائت ہے! میں کم الرقم آئ کی بات آئ ہی سنوں گا اورا سے بھد جو خدا کو منظور ہوگا وہ جو گا۔ ہم حال میں نے انہیں اپنے مسائل ہے آئا کہ اگیا۔ رات کٹ گئی۔ میں منتخول رہے۔ جہ رہ مسائل ہوان کے وائز و کار میں تھے وواس حد تک تو درست ہوئے کہ مقامی انتظامیہ سید ھے منہ بات کرنے گئی لیکن ایک بھڑے ہوئے کا هانچہ کو راتوں رات کھیک کرنا تو حضرت منتی صاحب کے اس کی بات جیسی تھی۔ الاقوامی انتجست ہیں۔ ا

#### قربان جاؤں میرےآ قا

- SIGNER CONTROL - TENE TO

عبدالتي يطرف ت جي صعوة و ماهم هن كرو ينا۔

خشیت ورفت بخشق و مجست اورفنافی الرسول کی کیفیات کا بیعالم تما کہ جب نماز کھن ک جو جاتی اورملے تناہیم شروع کرویتا تو حصنت اوب احترام سے قدر سے جک جاتے چرواقد س اوراعتاء داندام میں تو آخی و انکساری جملک نمایاں ہوجاتی تھی اور جب ملیر تنہیم پڑھتے ہوئے کلمے شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا نام لیتا تو حضرت اصلی اللہ سیہ وسلم "پڑھ کر ب اختیار کلمے شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ و سام کا نام لیتا تو حضرت اصلی اللہ سیہ وسلم" پڑھ کر ب اختیار کویا جو جاتے '' قربان جو داں میرے آتی تھی '' بیٹر ماتے جاتے اور اس کے ساتھ صاتھ وجود اقد من پر اضطرار واضطراب شکست و لیا در شکستی کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔

احتر کو بار ہابیدرت نیز اورجہ ہے انگیز منظرہ کیجنے کی معادت حاصل ہوتی رہی کا یہ تشید میں حضر ہے مجمد رسول الدسلی اللہ علیہ و تام کا نام نا ٹی اسم سرائی آتا تو اس وقت رقت کا برنا شاہد جوتا تھا واکیں بائیس ساتھ والے نمازی حضرت کی اس سرائری ، وارفکی محبوب میں ہے اختیار مشغولی اور درووم ہے کی اس کیفیت کومسوس کرتے اور ان کی عظمت و تاثیر کے ول و جان ہے قائل اور گروید و ہوجاتے تھے۔ (میرے خضرت میرے شخص کے ک

وه قلی کون تھا؟

معظرت والدمها مب آرمات میں آنہ میں ہے جندق ہے مریدہ مال نبیت کراوی ہے۔ کی خادر قابل اور مزدوران میں میں میں میزی ہے بھی کر کہا ''سامان رکھاؤں کہال جانا ہے؟'' کی انہوں نے پیاچھرا ماتھ ہوئے میرے مریدسان فادنہ شروع کردیدہ میں ایک کی

بھاری تھا کریس نے بھی نہ اخایا تھا ماس پردو آمرا بھی دکھا تیسرا عدد ہرے ہاتھ اور بکش میں اُ حمانا چاہیے تھے ہیں نے دوؤی باقھوں سے بیشکل اِن بھیوں کوسٹھالتے ہوئے کہا کہ احضاد

تعمانا بؤينج مصيل ك داول بالعمول كي بسطر إن بسول كالمعباط ووي لا مصود الرسمز درآ وق جول زياد وتيتن المحاشز كالبيار تغييراعده ) آپ منهان لين-

می بخشر قاشر روان ہوا واقع سے پاؤل ڈاکھار ہے تھے گر میر کیا انسائن و رق کور کی تاریخ نے چھپالیا تھا جوائنٹ واستہ و کھاری تھی اور میر کی طرف تھپ ہونے کا موقع دو پائی تھی ۔ان کی قیام گاو پر سامان اعلماء وو یہ کر کر ڈرااند رکھے کہ ''ایکی ڈاکر چیسے دیتے ہیں' ''تھیا موقع پا کروان سے مقائب ہو کہا۔ کے دن دوسا حب خالفاہ کی حسب سابق بری تعظیم ہے ہے ۔ گروانس کیا معلوم والے '' تھی ا' سے لی دے ہیں۔

یه افتد والدها هب نے بیش او بھی رکھا ہی کہ بھی کہ بھی سے کا سامان اٹھ یا تھا گئیں۔ بھی عمر بھر معلوم نہ جو سرکا کہ : وفر شِین مغت '' کلی '' کون فقا؟ گفر یب ٹیس سائی جعد آم سب بھا کیوں نے ماسنے یہ دو کھل ۔ ( میاہ مفتی اعظم جس ۵۰

## ُ ذَكَر جارى ہو گيا <del>----</del>

مولانا عبدالحمید مو آل مجتم بدوسه نعرة العلوم گوجرالو الد فرمات بین که ایک وقید جمعر ست کون گوجرافوالدیت بهندامحاب کے ساتھ دستریت القدس موفا نااجم فل ادبوری کی فروست و طاقات اور مجتمل فرکر بونی میگر دستریت ای فرض سے حاضر فدمت بواسفر ب کی فما لا کے بعد حسب وستور مجتمل فرکر بونی میگر دستریت و سالقات کی در فواست کی قرفواست کی قوفرایا جس سفر تصحیحت فریائی اور عشر و بات رجم و میرا انظار کرتے رہے دیب دستریت کی فرقوا ست کی قوفرایا جس سفر آئے کے وقت قریب بوانو ہے مہافیت نوو فوو میرا تکاب جاسک بوکیا اور انترانت کا فرکر کا کی در عمد دی رہے کہا در انترانت کا فرکر کا کی در

(خدام الدين المام الاوليا فبرص ٢٠٩ مِنْ الشيرية فيريت الكيزوالقعات جس ١٦٥)

DOMESTICAL CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST

# پھول توڑنے کی اجازت نہیں \_\_\_\_

# کپڑے استری کرنے گی اجازت نہیں \_\_\_

مولا نا حبدالتیوم منانی لکھتے ہیں کہ یہ بات آت ہی کے پھٹم وید واقعہ کی طرب یا دہا ہے۔

جب استاذ محت م بھٹے الشیر حضرت مولا نا حبدالعلم و بروی بدخلائے کے حدث کیے۔

مولا ٹا عبدالحق شنے ارالعلوم ہی کی پکل ہے اپنے گھر میں کہتے ہے استوی گرٹے کی اجازت

مولا ٹا عبدالحق شن اسا میڈوا ورطلب استوی کی لیا گر ہے ہے۔ اس میں موک جانب ہے اس کی

اجتا میں داور باضا بلدا جازت زبھی نور حضرت شنے اللہ بیٹ نے بھی اس سلے میں وار العلوم کی

اختا می تعینی اور شوری کی جاز کوشل ہے بات تبیل کی تھی اس لئے مولا تا و مروف مدخلات کے بار

بارسوال اور اصرار پر حضرت نے مول الحالی ہے جب اگری سے اللہ عرب کے مولا کی اور کا اور اور کی مولانا کی مول کی اور کے اس استوان کی اس سے نہاوہ کی

مطالعہ کتب ، تمرہ میں روشن اور تعلیمی و مطالعاتی کام میں سبوات کیلئے ہے ، اس سے نہاوہ کو

مجھے مام تبیس نے مورت نے سراحل افار نبی نے فر ما یا کہ انداز شخت نہ جواور درجہ ملیا کی کتب کے

مجھے مام تبیس نے وقت کے مطبع شن کی کئیر دخاطری نہ ہونے پائے اور اجازت بھی نہ دئی کہ

X PARAMENTAL STRUCTURE STR

اجازت کی باضابطہ کاروائی نمیں ہوئی آئی ۔ خود حضرت دیروی مدخلنہ نے بعد میں ارشادفر مایا کہ حضرت کی باضابطہ کاروائی نمیں ہوئی آئی ۔ حضرت آئی الحد عضرت دیروی کا معمول ہے رہا کہ اپنے اوراپنے خاندان کے کپڑے گھر میں وارااعلوم کی بجلی استعال کرنے کے بجائے ۔ بنی میں اپنے دوستوں کے ہاں بھی دیا کرتے تھے۔ بنی میں اپنے دوستوں کے ہاں بھی دیا کرتے تھے۔ (میرے حضرت میرے شیخ عمرہ)

## حكيما نەطرزغمل \_\_\_\_\_

حافظانوراحمرصاحب فرمات بيراك

'' ایک مرتبه قاسم العلوم کے طلبہ نے حصرت مفتی مجمود صاحب کی عدم موجود کی میں مامانہ و نطخے کے اضافے کا مطالبہ کردیا۔ یہ بات یادرے کہ حضرت مفتی صاحبؓ کی موجود کی میں حفظ منتا سے بشرہ کے مارے کل حالب کو سی مطالبدی بڑا کت شاہوتی بھی بلکسا ک کی نوبت ہی نه آتی تھی۔اس لئے مطالبات کے جتنے بھی واقعات آپ ویکھیں پاسٹس کے ووسب دھنے کئے ئى مدرسە يىن غەم موجودگى بى كەبول گے۔ بېر جال طلبەك اس مطالبە كومەرسە كى انتظاميە ف حفرت مفتی صاحب کی مدرب ش الشراف آوری بر حفرت کے سامنے بیش کرویا۔ منت نے تمام طلبہ کا وارالحدیث میں اجلاک بلایا اور ان سے مخاطب ہو مرقم مایا کہ آپ کا مطالبہ موجود ومبر کائی کے خاط ہے یہ نکل ہیا ہے۔ طلبہ اور اسما تمز و کا یا جمی تعلق ایسا ہوتاہے مبياً كد باب اور مي كا آنيل مين موانات بيناباب عدمظالبكراتا عاقو باب افي جيب میں ہاتھ وُال کرد کچھاہے۔اُ سر جمیب اس کی اجازت دیتی ہےتو وواس کامطالبہ اورا کردیتا ت ورناس سے خذر کردی تاہے اور دوہم نے وقت کا وخدو ارتا ہے۔ اب آ ب حضرات ک مظالبہ میر میں نے اپنی جیب میں ماتھیہ ال کر دیکھا ہے یکن مدرسہ کے فزانہ ہیں تو اس وقت آ ہے کامطالبہ یورا کرنے مین قدرے وقت ہوگی البتہ اس کے بعد جونہی میں مذرر فع ہوجائے کا آپ کامطالبہ بورا کرویا جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب کی اس مشفقان آخر ریکوئ کرطلبہ نہایت متاثر جوئے اور عرض کیا کہ جمارا اب وٹی مطالب نہیں، آپ جب مناسب سمجھیں اور جیسے مناسب موویسے بی فرمادیں۔اس کے بعد حضرت نے اساتنہ و کے اجلاک میں فرمایا کہ وظیفہ جیں اب جی اضافہ کردیا جا نا تمکر شیطان انسان کا از لی و تمن ہے وہ عزیم طلبہ کے ذہمن

SOMO STORY ELLEN DE A TOTAL DIGITAL STREET

میں یہ بات والنے کی کوشش کرے گا کہ ویکھاتم نے اساتذوے اینامطالیہ قوت کے ہل ہوتے پر تسلیم کرالیا۔اگریہ بات طلبہ کے ذہن میں آئی تو ان کے مستثبل و مخدوش کر کے رکھ ۔ اُو ہے گی اور ان کیلئے نمایت نقصان وہ ٹاہت ہوگی۔ للندا میں نعشرہ وُ پیز ھ محشرہ کے بعد جب دوسري مرتبه آؤل كاتوان كے وظيفه ميں اضاف كرويا جائے گا۔ (ترجمان اسلامس ١١٥)

### جھے ہٹ جائے =

۱۹۶۲ء کے الیکشن میں کا میابی کے بعد ملک میں پہلی بار عام لوگوں نے بھی حضرت مفتی صاحب کا نام سنا۔ اس وقت تک جمعیت کے علقوں ہے بام انہیں بہت م لوگ جانتے تھے۔ تصور بھی نسی نے نبیس دیکھی تھی ۔قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کیلئے اسلام آباد جائے لگے تو مامان ریلوے اشیشن پر بڑی ولیسے صورت حال کا سامنا کرنا بڑا۔ گاڑی میں ان کی سیٹ ریزرو پھی کیکن جب ساتھیوں کے ہمراہ ڈیے میں داخل ہولے لگے تو ڈیوٹی برموجود پولیس کے ایک سیابی نے یہ کرروک دیا کہ بیدہ باقو می اسمبلی کے ممبر مولانا مفتی محمود کے لئے ریزرو ہے،آ بے بیال نہیں بینی کتے ،گسی دوسرے ذیے کارخ کریں۔ ساتھیوں نے کسی نہ تى طرح اندر كھس كران كاسامان تو ۋىچى مى ركەدىياتىكن سپاتى نے مواا نامفتى تھودگو د ب میں نے تھنے دیا۔ بار بار یکی کہتا کہ " بیؤی تو می اسمبلی کے مہر مواا نامفتی محمود کیلئے ریزرہ ہے، ي بيال كوئي شبيل بين سكتا أسى دوسر ، ذ ب من جليح جائي . د د آپ كو يبال نهيل مينيند و . گا، سامان بھی آپ کوا ٹھانا پڑے گا ، مجھے ڈانٹ پڑے گی ، آپ بھی ناحق پر ایٹان ہول گ۔ اں لئے مہلے ہےاہیے لئے کی سیٹ کا ہندویست کرلیں'' اس نے وہم وگمان میں بھی خین بناتھ ك بدورميانے قد اور وہ بجم كاما لك جس نے سرير التي رومال ليب ركھا سے اور كھدر کے ذھلے ڈھالے لیاس میں ملبین ہے قومی اسمبلی کاممہ بھی ہوسکتا ہے۔اس نے سوحیا کوئی و یباتی مولوی ہے جوابی املمی پاکسی مغالطے تی وجہ ہاں ڈ ب کی طرف چلاآ یا ہے۔ مواہ نامفتی محمودٌ سابی ٹی ذانت قریث سن کر خاصے محظوظ ہوئے۔انہوں نے اپنے

ا ساتھیوں کومنع کردیا کہ وہ سیابی ہان کے متعلق بڑھ تدکیبیں۔ساتھی بھی سیابی کا غشب اور غصہ و کیوکر دل ہی دل میں بنس رہے تھے۔سیائی گود دس فی طرف متوجہ یا کر جو ٹبی هفرت مغتی صاحب آبت آبت قدم انفاتے ذیبے کی طرف بڑھتے ، سیاتی تیزی ہے آ گے بڑھ سر PRINCIPAL RECEIPER RECEIPER

ی این کا داست روک لیتا که از ق چین نس جند است روشی تو هفرت املی صاحب نے موجال بالیکی این کا داست روک لیتا که از ق چین نس جند است و شخص است بالیکی این که این قرار است رسیدی کو فلسدا آلیا بی کی فلسدا آلیا بی کا فلسلام است که بی این مساوی است که بی این این کا این مساوی است که بی این مساوی است که بی این این که بی این مساوی است مساوی است که بی این مساوی این که بی این مساوی این که بی این مساوی این که بی این این که بی که بی

# 

سناؤي جعفرت سولا نامنتي محيقتي ميناني هدا صب بقم خوا زمين.

'' معترت منتی صاحب کا پرجرت کینے کا آریمی م جس آیا کدان کے آگو شکے گا گیا گئا گئا گئا گئا گئا گئا گئا گئا گئا گ ''جرا آآ پریشن میں حرح ہوا کہ معترت منتی صاحب نے بے ہوش یا کس کرنے واق ووا گئا ادر کس کئے بغیر بخت آگلیف ہوں گئی منترت شنی صاحب نہ وسنے اور بالآ فرنس کئے بغیری ا ادر کس کئے بغیر بخت آگلیف ہوں گئی معترت شنی صاحب نہ وسنے اور بالآ فرنس کے بغیری ا میں شاہوجود تھے۔ انہوں نے بڑا پاکر منتی صاحب کی تو ت برواشت جمرت آگیز ہے اور بل ا سے باس سے پہلے ایسا آپر بیش کرنے والائیں ویکی۔ مقر نے معترت منتی صاحب کے تاریخ سے بھرفر اور کیا۔

''اگر پیسٹرورڈ نشدا ورووا کا استیال جائز ہے کیکن میں نے سوچ اس سے جتنا تکا کیا شکول کے حادث ''

اهتر في موجا كدامتيده وتقوي كاليامة م إلى دورت فال خال زياك كأنهيب موتا

DECEMBES DECEMBES

## وز براعظم سے کہددو \_\_\_\_

- Designed and I am the

حصرے مفتی مجمود صاحب نے مارے میں ورق فرحل واقعدان کا یک شاگر درشید ک ساما که جب جشوصها حب وزیراعظم تخداور حضرت مفتی صاحب قائد حزیب اختیاف به دونوں میں آئینی جنگ جار قیاتھی۔ان دنوں وزی<sub>ل</sub>اتظم جنو نے اپنے لیک مرکزی دزیر جناب فیض الله خان كَنْد ي مرحوم كومشنه أمروا المصل خان جناب جها نزيب خان كي امراوهفند المفتى سادے کے گاؤں عبدالخلیل جیجا۔ دونول نے عبدالخلیل پہنچ کر حضرت مفتی صاحب ہے ما قات كى اور ساتھ تى مدرسة قاسم العلوم ماتان كى مالى مدد كے نام بركرورُوں رويكى أفر کی ۔ حضرت مفتی صاحبٌ نے یہ آ فرمحکراوی۔وزیرہ مصوف فیض اللہ خان کنڈی نے جب اً و يكيها كه دال كلتي الخرنبيس آتي تؤا بني المينكش أيك كروز ت دوكروز كردي \_ آخريس أيك ساده جيك ركبه كرچش كياك مجھے وزيراعظم جمئوكا تلم ہے آپ خوداس ميں جنتي قم ورخ كرنا جا جي ورج كروين بهمادا يكى كروي م يحده حضرت مفتى صاحب يح تيور بدل كير اوركبا فيض الله خان اہتم میرے مہمان ہو،میرے باوی ہو( فیض انلدخان گل امام کے رہنے والے تھے گل المام اورعبد الخليل مين صرف چند كلوميشركا فاصلت التم مجهج خوب يجيانية بو- سيمشنر صاحب شاید مجھے نہ جانتے ہوں ،تمہارے كئے بہت افسوس كى بات ے كدميرے ياس كندكى ك نُوكِرِے اٹھا كرلے آئے ہو لیمی جیوٹا نوكرا آ گے كرتے ہو، بھی ہڑا اٹیش اللہ فان! كندكَ أوّ گندگی ہوتی ہے، چیوٹی ہو یابزی۔اے اٹھا او اور وزیراعظم بھٹو سے کہد ووجم لڑک اس جماعت ہے تعلق رکھتے ہیں جن کے سامنے دنیا جیسی حقیر و ذلیل چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی \_ (سوائح قائد ملت۱۱۲)

ا یام الفولیت چی حضرت وان کا بشید احر کنگوی رحمته این ملیه بخارش بهتا بوست اور مرض اس قدره بادوا که کال ایک مال نک نفارسته بیجاند پیونز ارا دندا تحاری اور شاوت ان معالی میں طویب نے صرف موگ کو نذا بنا و یا در تمام اشیا و سند پر زیز ارا دندا تحال چنا نی حضرت نا اس حوال بدت میک موقف بی براکش قرای اور متوافر بیار مال موقف کی والی او موقف کی مدنی یا موقاب کی مجوزی تفاول فر بائی زائی آت ن در کسی گھرائے شدھ ایست کی ندرونی صورت معمونی ہے تحر آپ کی احتظ میت ویشنی اور نداش ایک فئیم سے تھائے ہے بی برسکی ایا ہے قصد او قریب جوابرات کا بیدائی میت جونی مورث نا ویا کہ اس کا اس جم منا کی میں دکھ چھوڑے ہیں۔ ایست جوابرات کا بیدائی ایست جونی مورث نے آپ کے اس جم منا کی میں دکھ چھوڑے ہے۔

سروے پیدوین آپ میں میں استقدالی وقو کس کی کر است معنویا کے دستان اور است کے دائید جیسے تصدیق آپا جس میں استقدالی وقو کس کی کر است معنویا کے معتفرت ایشا ہے کر استدا کر است صلیہ اور اس درجہ با ہدائت کر کہتے تی تھیں یہ کیچن کے کی تقریقی شخصاری کیون شا خمال کے خوالین اور اس درجہ با بدر تقریم کر کہتے تی تھیں یہ کیچن کے کر آخر با بھا است نماز بار بھتے تھے کھیا کے

آب ابوداندب سے موسم تن شربی میستمون بھی بھٹے کر گھڑ فرو روز اون بن سے رکھنا جا ہے توشن والے اپنے میں مشتر کے جھا اور آخر میں جوا۔

آپ تقب ہے۔ ہر مسلط تھیکتے جنگلے جنگل کی جائب آخر بیف سے کے شام کا سہانا وقت تھ کہ معندی شعندی شعندی خوات کا کہ اسرائٹر بیف ہے۔ بہاں تک کروں کا بندگی کی خارج ہے۔ بہاں تک کروں کا معندی شعندی خوات کی مدر کی بندگی کروں کا کار بر در کے اسرائٹ کروں کا اسرائٹ کروں کا در تک والے بندایس کے دولا زم اول پر وشک وقت فر بہت و معنوت ہو لا نا اول پر وشک وقت فر بہت و معنوت ہو لا نا اول پر مطال مشار ہے ہو ہو بہت کو در تھا کہ باتب اول کی باتب اول کی باتب اول کرائٹر کا اول کرد کے اول کے باتب اول کی جو بہت جار جلا تھا ہو گا اول کو باتب کے بیٹے مہاں کے بیٹولوں کی دو مجمود کرائٹ کا ان جدی لا ان جو کی باتب اول کی دو مجمود کی ہو بہت جار جلا تھا ہو گا اول کا گھوٹے دو کا میں مان پر بھٹے جا تا ہو ل ان گھوٹے دو کے مہال جمال میں دو مجمود کی دو م

کنویں کے من کے اور ہے گہرے کنویں میں کرنے کا دھیان سیجے اور تق تع لی ا حفاظت و تکہبائی کو دیکھئے کہ اس موسنت خانی کا بال بھی بیکا نہ ہوا کیونکہ آپ کنویں میں جس وقت گرے جیں پانی نے اپنی کو و پھیلا کرآپ کولیا اور آہندے چھوالاوے کر نیب کی اس جز پر بھا دیا تھا جو تدمین جی اور شطح پر انجری ہوئی تھی۔

حضرت کے ماموں فریشفتے صاحب کا کہ بیان ہے کہ چونکہ ذول کی ری آ پ کے ساتھ بن تنوير مِن أَيْ تَصَياسَ لِن قَدرت نِهُ ول اوالنّاكر كاس بِراّ بِ وَمُعاد يااوراً بِ أَرام ے اس طرح تیرے رہے جس طرح کئی چیونی ہے ووقل کے ملائم گدے پر کوئی شخص پینے کر مانی کی سیر کرے بہر حال اختلاف روایت ہمارے اصل مطلب کیلئے معنونہیں ہے کیونگہ نتیجہ ہر دوصورت میں یہ ہے کہ مِنْ تعالیٰ شاینہ نے قدرتی حفاظت کے گہوارہ میں آ پ کو جگہ دی اورظام کی اسباب کے توسط کے بغیر آپ کے جرن پر مطاق آئے نہ آنے دی جس وقت آپ کے گرنے کی آ واز اور دھھا کہ ہوا تو مغرب کی ایک رکھت ہو چک تھی نماز یوں کووور کھت کو بورا کرنا دشوار ہوگیا آ خرسلام پھیر کرلوگ کنویں کی جانب لیکے اور حضرت کی دادی صاحب کے بھائی سید فیض علی صاحب نے کہا کہ '' بہ گرنے والا تو رشید احمر معلوم ہوتا ہے۔'' تماز کے بعد کنویں کی من برایک بھیٹر لگ گئی اور مجمع ہوگیالیکن سب ایک دوسرے کا مند تکتے رہے اور يريشان حال بكا بكا كفر \_ كنوي مين جما مك رب عقد كه اندر سے آواز آئی " تحيراونهيں میں بہت آ رام ہے بیٹھا ہوں' نخوض پیز باؤال کرجس وقت آ ہے کو ہاہر نکالا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ یاؤں کی جیوٹی اُٹکی میں خفیف ی خراش کے علاوہ کسی حصہ بدن برمطلق چوٹ نہیں آ ئی۔اس قصہ ہے استفامت واستقلال اور مصیبت ہے نہ تھبرانا اوراطمینان ہے بیشار سا جماعت کے ختم ہونے اور نماز بول کے سلام پھیرنے کا منتظرر بنا کشایش وفرج من اللہ کا كلمة شكايت زبان برندآئ وغيره وغيره امورآ فآب روش كي طرح ظاهر مورب جي جن كا علىحده علىحده مايا جانا بھى مستقل خوش قسمتى پروال ہے يه بين معنى ہونبار بروے كے حكينے حكينے

CO-DITEORITESTICS - SERVESTIA CENTED

بات كاوربيه مطلب عي من يون بالفيش أنفرة في كالمن المثمال عين ما هذا )

حرام کے ایک لقمے کا نتیجہ ===

### خدا کی قدرت کا تماشا

فیروز پوریس م زائیوں کے ساتھ ایک من ظرہ سطے پیا اور عام مسل نول نے جوثن مناظرہ سے پیا اور عام مسل نول نے جوثن مناظرہ سے باداد تھے۔ مرزائیوں کے ساتھ بعض اسی شراط پر مناظرہ سے نرییا جو سلمان مناظرین کے لئے خاصی پریشان کن ہو کئی تھیں۔ دارا تعلوم دیو بند کے اس وقت مصدر مبتم حضرت مواا نا حمیب الرئین رحمة اللہ علیہ اور حضرت شاہ صاحب کے مشورہ سے مناظر و کیلئے حضرت مواا نا سید محمد من ظرفہ و کیلئے مفتی محمد شخص صاحب ، حضرت مواا نا محمد ادر بس کا ندھلونی تجویز ہوئے۔ یہ حضرات جب فیرونر پورٹ کی شرائط پر مزائل میں شرائط کی شرائط کا طم ہوا کہ انہوں نے سمطرح وجل ہے منا مائی شرائط سے منا مائی شرائط سے منا مائی شرائط سے منا مائی شرائط میں مسلمانوں کو جگز لیا ہے۔ اب دو ہی صور تھی سے کہ یا تو ان شرائط پر مناظر و آلیا جائے باہم انگار کردیا جائے باہم ان کا رکھ میں مورث سلمانان نی وز پورٹ سے کہا جو انگرا کردیا جائے باہم

المنظمة المنظ

ھارى توزندگى ضائع ہوگئى \_\_\_\_\_

DAY CHOOM STROKEN ST

حضرت مولانا سيد انورشاه صاحب رهمة الله كى زندگى كا اہم ترين مقصد تعظفة م نوت تعالى آپ كى شاگرورشيد حضرت مولا تامفتى محد شفع صاحب فرماتے بيل كه ايك وفعد تر ما يا شفخ المارى تو زندگى ضائع بوگى - قيامت كه وان خاتم النيمين سلى الله عليه ولا كه كوكيا منده كلا شي كه اسفتى صاحب فرماتے بيل ، شي نے عض اين حضرت و نيا كا كونى كو شيميل منده كلا شي كه بيشتى صاحب فرماتے بيل ، شي نے عض اين حضرت و نيا كا كونى كو شيميل جہاں آپ كے شاگر و نه بول - و نيا آپ كه هم سے سير بور اى ہے - ترق وشام بخارى سلم كاسبق ميد صاحب بيشار آپ نے شابيل تصنيف فر مائى بيل - اب بھى آپ فر ما كي كه سارى خارى زندگى شاك مولى تو يعرب بيان كرتے و ہے طالا تك امام شافى رحمة الله بھى حق پر بيل - مسئلہ فاتحہ خلف الا مام تو چيم نے ركھا صالا تك ان سے كہيں زيا و وعقيد وشتم نبوت كے بيل - مسئلہ فاتحہ خلف الا مام تو چيم نے ركھا صالا تك ان سے كہيں زيا و وعقيد وشتم نبوت كے

CACANO CACANO CACANO CACA

## حمیت اسلامی کا حیرت انگیز واقعہ \_\_\_\_\_

حفرت مولانا مفتی محمود صاحبٌ جب مراد آباد سے فارغ التحصیل ہوكر وطن واپس تشریف ایائے تو کم از کم دوسال فارغ رہے۔ان کی فراغت کے زمانے میں گھ ہے مالی حالات بہت بریٹان کن تھے۔ان کے بڑے بھائی چار تھے اورائل خانہ یرا شرفات ار تے تھے۔ حض منتی صاحب اس حالت سے عند دل گرفته اور پریشان تھے۔ وواپے گھر والوں برکز رنے والے فاقے نہیں و کھیے تتے اور تدرای کیلئے کی موزوں جگہ کے متلاثی تھے۔ انہی ونوں کی بات ہے کہ ان کے باس مرزا نیول کے قامیان سے آ م کی پینچے اور ؤمروا عاميل خان كے چند بزے لوگوں ہے۔خارش كروالي كه جم أنك بہت بزاد في مدرسها تھے جیں،اس میں ایک معقولی لیمنی منطق وفلسفہ پڑسمانے والے استاد کی ضرورے ہے۔انہیں شايد مرادآ باد وغيرو ہے مفتی صاحب کے معقولی ہونے کاملم ہوچا تھے اس سے وہ ان ک یاں آئے تھے۔ انہوں نے حفرت منتی صاحب کوسورہ نے ماباز تنخواد دینے کی چیکٹش کی جو ، اس وقت کے حیاب ہے بہت زیاد و تخواوتھی اور بہت کم لوگ اٹن تخوادیات تھے مرحضرت منتی صاحب نے اپنی اورائیے اہل خانہ کی انتہائی خریت کے باوجوداس چیفنش و محتمرا ویا۔ انہوں نے فرماما کہائی چھکش کو قبول کرنے کا مطلب میہ ہوگا کہ میں مسلمانوں کے متا ہے ميں مرزائيوں كو مقولى بناؤل \_ چند خلص اور جمد ردادگوں اور دوستوں نے تسجیا یا کہ ماازمت تو غير مسلمول کي مجي ورست ۾ ۽ آپ نے ميم لينے ميں اور آهايم ديني ہن ، ک مسلمان 'وَق مرز انی تبیس بنانا ، پھرآ پ کی مجبور تی بھی ہے کہ آ پ اس ملازمت کو قبول کر لیں مکر حضرت مثنی صاحبُ انكارير تحديد الخركارد ومايي موكر على كف-

پھھ عرصہ کے بعد مدرسہ معین الاسلام مینی خیل شلع میانوالی بن بندرہ روپ ماہوار شخواہ پر بغرض قدریس ان کی تقرری ہوئی۔ تقریباً تین سال تک جھنرت مفتی صاحب یباں پڑھات رہے۔ ای دوران ان کی شہرت قدریس دوردور تک جیلتی چی گئی اوردوردور سے طلبا ،ان کے پاس آنے گاور بہت ہی تغییل عرصے بیس آپ کا بیتر ریک سفراوی کمال کو بہنچا اور ماتان کے سب سے بڑے دبی تعلیمی ادارے قاسم العلوم سی صدرمدریں، شیخ الحدیث اور مفتی کے منصب و مندکورونی بخشا ہوا قاسم العلوم کے ابتیام پر اختیام پذیر ہوا۔

NUSCESSES AS ENTRE AS ENTRE

- DECENDENCE - LINE

#### بلامعاوضه خدمات

اس مرصہ میں جتنی رقم دارالعلوم ہے بطور مشاہرہ وصول کی تھی حضرت مفتی صاحب کی خواہش تھی کہ اس کو بتدریج والیس فرمادیں، چنا نچے متنظر آو اوقات میں مختلف عنوانات سے تقریباً ساڑھے پیالیس ہزاررو ہے دارالعلوم میں داخل فرمائے۔ (مآٹر مفتی اعظم پاکستان حسالا)

## علم كى نه بحضے والى بياس \_\_\_\_\_

ایک روز محتی بخاری کے درس میں کس مسئے پر بحث کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے فتح القدرین ایک لمبی عبارت اس طریق زبانی پڑھی جسے ساب ؛ کھی کر پڑھ رہے جوں۔ جب عبارت ختم ہوئی تو طلبا محضرت '' کوتک رہے تھے۔ طلبا ، کو متحے و یکھا تو حضرت شاہ صاحب ہے فرمایا:

جا بلین کیا یہ بیجھتے ہو کہ اس عبارت کا رات مطالعہ کر کے آیا ہوں؟ واقعہ بیہ ب کہ آئ نے کئی سال پہلے ( خالبًا ) ٹو نک کے کتب شانے میں فتح القدیر کا باستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ بیہ عبارت اس وقت کی باویے ..

(FT) DXT(20) D

المات سے گھر بھی کر معلوم ہوا کہ تھرالد فیر فلوٹنی۔ البتہ تکلیف کی شدت برقر ارہے۔ ہم السب لوگ کرے میں حضرت صاحب کی حیاوت کو پہنچے تو دیکھا کہ حضرت مماز کی چو گئی پر بیٹھے ہیں۔ سامنے تکلیے پر ایک کتاب رکھی ہے۔ اور اندھرے کی وجہ سے حضرت جحک کر اس کا مطالعہ کررہ ہیں۔ مامنے تکلیے اتنی آگلیف برداشت کرنام ش میں هزیداضا فید کا موجب ہوگا۔ چنا نچہ حضرت مولانا تشہیر احمد صاحب عثانی "فی ہمت کرکے ناز کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت! بید بات جمجھ میں نیزین آگئی ہے کہ اس کے خواش کیا کہ حضرت! بید بات جمجھ میں نیزین آگئی ہے کہ اسے چندر وزمو فرٹیس کیا بالفرض کوئی بحث رہ گئی ہے جو حضرت کے مطالعہ میں نیآ چکی ہو۔ اور اگر بالفرض کو رئی خوری ضروت کیا چھو ہے گئی ہے کہ اسے چندر وزمو فرٹیس کیا بالفرض کوئی بحث الی جو تو اس کی فوری ضروت کیا چیق آگئی ہے کہ اسے چندر وزمو فرٹیس کیا جو محت کے اسے خواس کے بین کا آپ تی بھی اس مرکھ بین کا آپ تی بھی تھی اس کے جو بین کا آپ تو محت آپ چو محت اپ چو محت اپ چو محت اپ چو محت اپ انتہ ہی اپنے وقت آپ چو محت اپ افراض کو در قائل کر درتا ، کین اس اندھرے میں اپنے وقت آپ چو محت اپ افراض کو در اس میں کا ایک انداز کیا کہ اس مرکھ بین کا آپ کو محت آپ چو محت اپ کی اس کر میں وہ ہم خدام کیلئے نا قابل برداشت ہے۔''

والدصاحبُ فرماتے میں کہ اس کے جواب میں پچھ دیر تک تو حضرت شاہ صاحبَ اختیائی مصوبیت اور بے جارگ کے انداز میں مولا ناشیر احمد کی طرف و کیمیتے رہے پچرفر مایا۔ بحائی ٹھیک کہتے ہو، لیکن و و کتاب بھی تو ایک روگ ہے اس روگ کا کیا کروں؟ (اکابر دیو بند کیا ہے؟ میں میں)

### تلاوت ہوتو ایسی .....

ا کی مرحبہ حضرت شاو بی کھی گڑھ کے کسی جلسے میں آفٹر برکر نے تشریف لے گئے ، کا کی کے طلبہ نے تقریم سفنے سے انکار کرویا ، انہا بنگامہ بپا کیا کہ تقریم کر کرنا محال ہو گیا شاد جی نے دیکھا کہ بچے برافر وختہ ہیں کوئی اور نعیجت کارگزئیمیں ہوتی تو فرمایا۔

''ا جیمامیا قرآن مجید کا ایک رکون پڑھ دیتا ہوں اور جلت تبہارے احترام میں فتم کرنے گا علان کرتا ہوں۔''

ترجمه کی تقبیر وتشری کا سلسله دراز ہوتا چلا گیا بیہاں تک کر میں ہوگئی، شاہ بی نے لقر سرنیتر کی طلب نے شور مجایا: شاہ بی خدا کیلئے جھاور بیان سجیئے۔ شاہ بی نے فر مایا: ' بیٹا بچر بھی آ و 'گا تو تقر رستاؤں گا۔' ('' جٹان' 'سالنامیص ۲۲)

## ہماری سفارش توالی ہے \_\_\_\_\_

ایک مرتبه ایک عقیدت مند حفرت شاه صاحب کی خدمت مین حاضر اوا وه نہیں ملازمت کا امیدوار تھااس نے اپنی آ مہ کا مقصد عرض کیا اورایک آفیسرے نام سفارتی مکتوب کی ٹوائش ظاہر کی مفرت شاہ صاحت نے جوا باارشاد فریایا!'' بھائی! میں تو نوکریاں حپیزانے والا بیر ہوں اگر ملازمت کیلئے کسی سفارشی کی منم ورت ہوتؤ کسی حجادہ نشین یا ک بڑے یا کی مخدوم لیڈر کے پاس جاؤ۔ ہماری آشنا نوازی کا بیعالم ہے کہ اگر آ ہے کہیں ملازم ہوں اور آپ ئے اعلیٰ آ ضرکو علوم ہوجائے کہ میدعطا ،انفدشاہ کا ملنے والا ہے تو فوراً آپ پر كُونَى أَ فَتُنُوثُ بِرُكِ كَي اوراً بِ لما زُمت سے سَبْدوشْ : وَكُرٌ هُرِ مِن ٱ رام سے بیٹے : ول صحے اس کے بعدارشاد فرمایا کے میرا بھانجا فوج میں نجر ٹی جو اُنیا میں اس کی والدو ہے <u>ملئے آبیا جو</u> میری پھوپیھی زاد بُہن بھی ووایتے بیٹے کے عم میں رور بی تھی میں نے اس ہے کہاد کیو بُنان اُ ر تيرا بيثا يفخ كاندروالين آجائة وميرا لياانوم؟ أبتوانعام طح يا ً بإيس نه اى روزاس كوابك خطالكصا( وواس وقت بنكال كي سي جيهاوني شن اتفا) شاويتي نے تحريرفر ، ما. موسير مآ پ ائي بزي مناسب جلَّه بيني من حياسية كام كي رفيّار يه عليَّ كرتي رمناوغير ووغير و نجيشاه تی نے دستنظ کیے "سیدعطا واللہ شاہ بخاری" وطستم جوکراس یونٹ کے انگریز کرتل کو ملااس نے فورامیرے بھانچے کو بلایااور یو ٹھا گون ہے حطا واللہ شاہ بخاری اس نے ہتایاتو کرٹل نے ات وابنال جائے نہیں ویا بلاماس کا سامان وغیرہ مُنگوا مرفورا ہی جیماؤ کی ہے یام نگل حائے کا علم و یااس کے بعد سفارشی مکتوب لینے والے ہے فر مایا بھائی جمارا نام تواس کام کیلئے ہے الها کر ہیں ملازم ہوجاؤ تو کچرمیری خدمت حاضرے

اے ہم نشاں! آتھم ازمن گریز بیست ہر کس کہ شود ہمراہ ما دخمن خولیش

(شناه بی تے ملمی ولکر ری جواہر یار سے ان ۲۰۹)

EXECUTIVE EXCLUSIVE TOXINESSES

### مبارک ہو \_\_\_\_\_

ALICE THE TANGENT OF THE PROPERTY

حضرت مفتی محرشفتا رحمة الله علیه اینائیک واقعه لکھتے جی کرتقریبات ۱۳۵۵ء کا واقعہ ہے کہ دارانعلوم و اور بندے چندا کا برجن میں سیدی واستاذی حضرت مول ناسیدا صفر جسین صاحب کا مونا یقین سے یاو ہے، اور بعض دوسرے حضرات بھی تھے ان کا نام یاد نہیں، احتر بطور خادم ساتھ تھا۔ بعض مہمات المور میں مشورہ کے لئے تھا نہ بھون حاضر ہوئے۔

حضرت قدس سرہ نے منٹ کواشر اق کے بعد کا دفت مقرر کیا۔ اور حاضرین خانقا معلیا ، کو بھی شریک مشور وفر مایا جن کے اسامیا ڈبیس۔

مقررہ وقت پر حضرت قدت مرہ حوض کے کنارے پراپنے مصلے پر تشریف فرما تھے۔
وہ مرے حصرات کیلئے سامنے ایک جبائی ذال دی تھی ججھے وضوہ فیرہ میں چھے دہر گی۔ جب
سب حصرات کے جمع ہونے نے بعد میں پہنچاتی ہا منے کی جنائی جس پر سب حضرات علاء سے
اس برجگہ شقی ججھے دیکھ کر حضرت نے اپنے پاس مصلے پر باایا۔ میں نے بعبد اوب کے
معذرت جابی کہ یہیں جٹائی کے قریب بیٹے جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیس اتم سیس
آ جاؤ اور گھر او نیس ایک قصہ ساؤں گا۔ احتر بہتی حکم کی۔ نچر حضرت نے سائسکیر اور
داراشکود کا قصہ سایا جس میں ایک بزرگ نے دونوں شنبادوں کو اپنے پاس تخت پر باایا کہ
داراشکود کا قصہ سایا جس میں ایک بزرگ نے دونوں شنبادوں کو اپنے باس تخت پر باایا کہ
داراشکود کا خصر سایا جس میں ایک بزرگ نے دونوں شنبادوں کو اپنے باس تخت پر باایا کہ
داراشکود کا خدم دان ہو کو جا ہے میں گر القد تعالی عالیکیم بن کو تخت دینا چو ہے جس میں۔ پھر ایسا

بیدوا قعد تن کرسب حضرات خصوصاً حضرت میال صاحب مولا ناسید اصفر صاحب ّ نے جھے فرمایا کہ فال نیک مبارک ہو۔ ( ان ہرد یو بند کیا تھے جس ۳۹ )

# اپے صافے سے صفائی کردی \_\_\_\_

THE TRANSPORTER STREET ہنمزے رحمۃ القد علیہ نواس کا علم جوا تو بہت خوش جوئے اور فر ماما کی<sup>ا جمع</sup>تی ہزرگ کے ایک شا ُر د نے ایک ہی ضرورت کے موقعہ براینی گپڑی جلا کر جائے یکائی تھی تو وہ ہزرگ بہت

خوش ہوئے اور اس شاکر دلوروحانی نعمتوں ہے وافر حصہ ملالے حضرت لاہوری اور ان کے

ننهاخادم

البنتي نظام الدين اولياء مين مهمانول كي كثرت رائتي تقيي، حضرت مولانا محير الباس صاحبَ جمینته مبمانوں بی کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تتھے، مولانامحمر پوسف کی عمر١٣١٣ سال کی جو کی ۔حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب نے مہمانوں کو ناشتہ کرانے ، کھانا کھلانے اور ال قسم کی دوبر بی خدمتیں اس م تمری میں مولا تا محمد پوسف کے سپر دکر دی تھیں مولا نا روزانہ اندرے کھا الاتے اور فارغ ہونے کے بعد برتن لے جاتے۔ مدرسہ کا شف العلوم ستی نظام الدين ميں يڑھنے والے طلباء كے وظائف اور كھانے يہنے كا لوكى خاص انتظام نہ تھا طلب كى ٹولیاں ہاری باری سار سے طلبا ، کا کھانا ایکا تھی اورای سلسلہ کے سارے چھوٹے بڑے کا م خود ہی کرتیں \_مولانا محمد بوسف ان کاموں میں بھی شریک رہتے ، ان کے ساتھ آنا گوند ہتے ، مصالحہ ہتے اور جنگل ہے جلانے کیلئے جھاز جینکارتصیت کرلاتے ۔ایک ہارآ ک جلانے تی ہاری مواز نا آئتھی جنگل ہے کر مل تازی لا کر آ گ جلانے تھے۔ کیوفلہ کر مل تازی اور آلیا تھی اس لئے وہ جل نہ تکی اور دھواں ہی دھواں ہونے لگا مواما نا برابر چھو تکتے رہے اور برقی مشقت انھانی بھو تکتے بھو تکتے تھک گئے حضرت مولانا محدالیاس صاحب و ور ہے و کھورت تقے۔ یکھ دیرا نظار کیا پھرتشریف لے گئے اور کا غذ کا ایک نکز اکٹزیوں میں رکھ کر دیا سلائی ہے آ اُ وی جس سے وولکز مال حلے لکیس چرفر مایا ہر کام سکھنے ہے آتا ہے۔ (برون کا بجین،

حضرت شیخ البندقدین سر و کل د فات کے بعد حضرت والد ( مفتی محرشفیع عثانی )صاحب رحمة القد عليه حضرت قطانو في فقدس مراه ہے بیعت ہوئے اور آ پ کوحضرت حکیم الامت کے

ئر ناممکن نہیں۔حضرت تھا نوئی کا اسم گرا می آتے ہی حضرت والد صاحب پر جو مجیب والہیت مدر میں قریقے میں میں میں میں ایس میں تھ

طارى ہوجاتی تھی دوا پی مثال آپ ہی تھی۔

احقر (مفتی بمرتقی عثمانی) کے استاذ حضرت مولا نا اکباعلی صاحب رحمة الله عليه حضرت والدصاحب آلی وفات کے بعد ایک مرتبہ تشریف لائے تواحظرے فرمایا کہ 'آئج میں خاص طور برهمهیں ایک بات بتائے آیا ہوں تا کہ تم بھی حضرت مفتی صاحبؓ کی موانح مرتب کروتو اس کا جزینا سکو،اوروہ بات سے ہے کہ مجھے جھراللہ حضرت تھانو کی کی مجلس بیس بکٹرت حاضر ہونے کا شرف ملا۔ وہاں حضرت کے بہت سے خلفاء کو بھی دیکھالیکن اپنے شنخ کے ساتھد والهيت كاجوعلق من في عفرت مفتى م شفع صاحب من ويكها، ووعفرت مجذوب صاحب كي مواكسي اور من فظر نيس آيا احظر مولا ناكي اس بات يرچو فكااورع ض كيا كهاب تك تواحقر کے ذائن میں بہ تاثر تھا کہ والہیت کا بدانداز حضرت کے خلفاء میں حضرت مجذوب کے علاوہ ، حضرت مولا نامفتی محمد صن صاحبٌ می سب سے زیادہ تھا۔ اس برمولا نا کبریلی صاحبٌ نے فر ما یا که ''میں جو پکھ مرض کرر ہا ہوں وہ اپنے مشاہدے کی بنا پر پورے وثو تی کے ساتھ عرض كرريا بوال اورا كرم بالغدآ ميزي مقصود بوتي تؤيين حضرت مجذوب صاحب كااشثناء نه كرتاب اس کے بعدمولا ٹانے نقل اتارکر بتایا کہ حضرت مفتی صاحبٌ "حضرت تفانویٰ کی مجلس میں نس طرح بینجتے تھے اور فر مایا کہ حضرت کے بیان کے دوران حضرت مفتی معاجب مسلسل حضرت کو تکتے رہتے تھے اور ان کی اداادا ہے مشاہرہ ہوتا تھا کہ و واس وقت و نیاو مافیبا ہے یے خبر ہیں۔اور جب حضرت کوئی خاص بات ارشاد فر ماتے تو بعض اوقات بے خودی کے عالم ميں إنى جكد ہے المجل اٹھتے تتے۔ (اكابرويو بندكيا تتے ہيں ٢٩)

#### والهانه دُعا \_\_\_\_

ضلع گوجرانوالہ کے مگرونا می قصبہ کے مشرقی جانب چارمیل کے فاصلے پر قصبہ جلال میں نومسلم پینی حبیب اللّذر ہتے تھے جونہایت متنی اور دیندار محصے سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے مسلکہ تھے۔ ان کی بیوی پیدائش مسلمان اور ذاکر شاخل متنی پر ہیزگا رتھیں۔ یا دالنی اور عبادت گر اری میں دونوں میاں بیوی اکثر مشخول ہے۔ ایک روزش حبیب اللہ تلاوت کلام یاک فرمار ہے۔ تھے جب تیسرے پارے کے بارجو یں رکون کی اس آیت جس میں جعنرت مریم طیمااسلام کی والدہ ماجد داپنے پیٹ کی اولا و کوالقد کی راویٹن نذر کرتی ہیں پر پنجاتو اس دیا ہے بہت محافر ہوئے اورائیک ججیب می کیفیت ہے سرشار ہو کر بیوی ہے ڈکر نیا اور ووٹوں میاں دیوی نے ایک وجدائی رفت قلب کے ساتھ دربار الٰہی ٹیس ہاتھ بھیلا دیئے اور یہ دیا تی ''اب پروردگار! اے عمران کی بیوی کی پہار سننے والے آتا۔ اے موک کو فرعون ہے نجات بخشنے والے مولی اے رب محمد و کعبہ! ہم بھی اپنے بچکو تیرے لئے وقف کرتے ہیں تو اے تبول فرما۔

CTTDICTORICATION

چنانچ اجابت النی نے اس پرخلوص دعا کا استقبال کیا ۱۸۸۱ مطابق ۱۳۰۴ھ نے مقد ک میننچ اجابت النی کے اس پرخلوص دعا کا استقبال کیا ۱۸۸۱ مطاب الا محد ملی متعد ک میننگ ما در مضان میں دور مضان میں مطابق ۲۲ مفرت کا موری کام کے کر ۱۳۸۱ھ کے اس مقدس مہینے ، در مضان میں مطابق ۲۲ مفرت کا جوری کی جرت انگیز واقعات مطابق ۲۲ مفروری ۱۹۲۱ میں واپس بلا لیا۔ (حضرت کا جوری کے جرت انگیز واقعات ص

#### ہمت ِمردال \_\_\_\_\_

ا ۱۹۳۴ می کا پورا سال مولا نا نامام غوث بنراره کی نے بنیل بیں گزارا اور ۱۹۳۳ می کور با بوت اس رہائی کے بعد ولا نا بنراروی کو معلوم ہوا کہ قصید زیدو ختاج مردان میں قادیا فی بوت کا اس قدر رعب ہے کہ برخض مجبور ہے کہ وہ مرزا قادیا فی کو لاز نا '' مخترے مرزا عامی کا اس قدر رعب ہے کہ برخض مجبور ہے کہ وہ مرزا قادیا فی کو لاز نا '' مخترے مرزا مولا نا عبداختان صاحب فاضل و بو بند جربیری بنراروی وغیر وکوساتھ کے کرزیدہ کہتے گوں مولا نا عبداختان صاحب فاضل و بو بند جربیری بنراروی وغیر وکوساتھ کے کرزیدہ کہتے گوں کے ایک طرف مسلمان بختانوں کی شان کے بیار پانچ گھر آبا و تصاوران کی ایک جبوق مجد کا وال بیمی تھی ہے کہ وال تو میں اس کی رک ایمانی کو تحرک کیا اور آبا و اکیا کہ ووا پی مجدمین جاسہ کرنے کی اجازت و یں۔ چنا نیوزیدو کا فرعون صفحت قادیا فی خان اباور تجب خان آفریدی مجسمنریک بیا تحدیدی خان آفریدی کی اور اپنی تقریر کی میں گئے کہ کا کر ایمی کہنا کہ جس کی بندی تو این کا فراور مرتد ہے۔ اس کی موسلمان مائے وہ بھی کافراور مرتد ہے۔ اس بی

( سوال حيات حفرت بزاروی من ۹۱)

ر حصتی کی تیاریاں \_\_\_\_\_

حضرت مفتی محمد شفیع حتمانی صاحب نے حرجین شیقین کا ۱۳۹۵ء میں آخری سفر ئیا
زندگی کآخری رمضان میں تمام بچول اواوران کی اولا و مثاف عادت بدا اساراپ پاک
بوایاسب سے ملاقا تیں کیس گویاا ب نیا ہے رفعتی کی مکمل تیا۔ یوں قربار ہے تھے رمضان کے
آخر میں مولوی محمودا شرف سلمہ مولا نامحہ زنگی مرحوم کے بڑے صاحبزا دے جوائ وقت اپنی
والدہ اور بہن بھا نیول کے ساتھ کرا چی شدآ سے تھے انہیں فون پر کہا کہ تم عید کے فورا بعد
کرا چی کے لئے روانہ ہو جاؤ چنا نچہ وو با تا خیر عید کے فورا بعد کرا چی پی گئے گئے اور والد صاحب
رمیۃ القد علیہ کی خدمت میں وقت گزار نے گئے القد تھائی نے آئیس آخری وٹوں ش آخری وہ
سکس ان کی خدمت میں رہنے کی معادت نصیب فرمائی۔

زندگی کی آخری خیر میں اپنے سب بچوں کو حب سابق جوایات مید پر سب کو مسا رو بے خیری کے تقلیم فرمائے۔اس کے بعد آخری وصیت ارشاد فرمالی۔ جونماز کے اہتمام اور شرک پروے کی یابندی مے معلق تھی۔

۔ \* ارشوال ۹۹ ۱۹ دهنرت مشتی ها حبّ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ بیدن یول تو بظاہر حسب معمول طلوع جوالیکن بیدون اپنی آغوش میں کشنی قیامتیں اور کتنے ہنگا ہے لے کرطلوع معادد میں معادد معادد معادد معادد معادد معادد کا <u> جور ہاتھا کے معلوم تھا کہ آن کا آفیا خور ہوتے وقت اے ساتھ جہان ملم ڈمل کے اس</u>

روم کا سے اور ماہ میں اور ہے۔ آ قاب کو بھی ساتھ لے جائے گا۔

•ارشوال کوحسب معمول نماز فخرادافر ما کی اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر حسب معمول

ناشتہ سے فارغ ہوئے۔اصلاح واسترشاد کی مجلس میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں کافی طویل تقریر فرمانگی۔اس کے بعد دوسرے چھوٹے چھوٹے کا مبھی نمٹاتے رہے۔

تقریبا سواایک بچے زندگی کے آخری فتوی پر جواب لکھوا کرد شخط فرمائے جو مجد میں

گشد؛اشیاء کے اعلان کے متعلق تھا۔

ظبر کی نماز سے قبل ملحقہ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ دالیں آئے تو چبرے پر تکلیف اور تکان کے اثر ات تھے۔ برادرزاد ہ مولوی مجود اشرف سلمۂ کمرے میں موجود تھے حفزت مفتی صاحب تم حال ہے ہو کر جاریا گیا کے گنارے جی لیٹ گئے۔ سینے کے دروکی دوا استعال فر مانی عزیز مجمود اشرف سلمهٔ ۱ نی تی تد ابیرکرته رہے۔ جب تکلیف زیاد و ہوئی تو فر ما یا مولوی محمد رفع کو طالوچنا نجیه مولوی محمود اشرف نے انہیں اطلاح کی ۔ حضرت کے برانے معالج وْ اكثر سيداللم صاحب ما ہرا مرائل قلب كوفورا فون كيا گيا۔ وْ اكثر صاحب كو بلوائے كيك كازى بيجيع دى گئى۔اس دوران عزيزم منتى محرر أبع عناني صاحب مے فرمايا" احتياطا ايك مينے کی نماز دن کا فدیدوے دیتا۔''ظہر کی نماز پڑھنے کے ہارے مولا ناتقی عثانی ہے عرض کیا ابھی چونکہ وقت باقی تفااس لئے بعد میں بڑھ لینے کا مشورہ دیا گیا۔ کسی قریبی واکثر ہے م چھیو ڈین کا آنجکشن لگوایا عمیا ۔ جس کا اثر عام طور پر ۴۸ گھنٹے رہتا ہے ۔ آ ج یوں معلوم ہوتا تھا كە أَكْجِكْشْن كى دوائى ان كى مغېوطاقوت ارادى كے سامنے بتھيار ڈال چَى تقي ـ وجيرشا پديريھى كە عصر کی اذ ان ہو چکی تھی اورانجھی ظبیر کی نماز پڑھنا بھی باقی تھا۔ظبیر ٹی تیم کر کے بشکل پڑھ ل۔ عصر كا وتت بھى چونكه بوچكا تخااس كئے عصر كى نماز بھى ادافر مائى اور پھر ندھال ہو گئے۔ نماز ععر مفرت مفتی صاحب کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ تقریباً شام کے جد بجنے والے تھے۔ یے ہوتی کا غلبہ ہور ہا تفاؤا کٹر سیدا تعلم نے بلڈیریشر چیک کیا تو گھبرا گئے ،فر مایا حالت نازک ہے ہیٹال لے جانا پزے گا۔ آخر کا رہیٹال لے جانے کی رائے تھمرن۔ ایمولینس کوفون کیا جا پیکا تھا۔ایمبولینس آئے کے بعد والدصاحب کوامٹریچر پرلٹائے ہی والے تھے کہ دارالعلوم کی بجلی فیل ہوگئی۔ حیاروں طرف دینے اند حیراحیعا گیا تھا، لاشین کی روشنی میں انہیں ایمبولینس

WORNDERGONDERGE ANDERES

میں لٹا دیا گیا۔احقر اس خیال ہے گاڑی میں نہیں ہضا کہ موٹر سائنکل کی شاید ہیتال میں

موز سائکِل کی اگلی اور کچیلی بتمال خراب تھیں، بظام کوئی سب نہیں تھا۔ کیکن حقیقتاً معاملہ کچھاور قتا۔ جب روشنی کامنیع دور ہونے گئے تو اندھیروں کی جرأت بزھ نبی جاتی ہے۔ ب اندهیر دن نے جاروں طرف ہے جیسے سازش کرے گھیر لیا ہو۔ آئ اس''اگر مزی لد ھے' ( موٹر سائکل ) کے ساتھ و عاؤل کا پہروٹ تفا۔ حضرت والد صاحب بھی از راہ غەلقاس موز سائىكل كۆ' اڭكرىزى گەھا''فر ماياكرتے تھے۔

تقریباً آٹھ بجے والدصاحب کوہیتال لا پائیا۔تقریباساڑ ھے گیارہ بجے والدصاحب رهمة القدعليه كيجسم كوحركت ووكى اوري جيني ي محسوس بوكى احقر في محسوس أبيا كه بالحين باتحد کی ڈرپ جوقطرہ قطرہ کرکے ایک ملک کے ذریعے بدن میں پہنچ رہی تھی ۔اس سے قطرے کرنا بند ہو مجئے۔ غالبا بھی وقت تعاجب اس دار فانی سے روح کے دشتے ایک ایک کر کے وُٹ رہے تقاوررون دارخلدے اینارشتہ قائم کررہی تھی۔ای دوران کسی کمیج ڈاکٹرسیداسلم صاحب نے یو چھامفتی صاحب! کیا حال ہے؟ انہوں نے آ نکھ کھول کر دیکھا اور فر مایا ' اب کچھ پیچنہیں' اوريمي حضرت والدصاحب كاآخرى كلمة تفاجوزبان مبارك سنالم زع ادابوا

۔ تقریباً ۱۲ نئے کر ۱۹ منٹ پر ڈاکٹر صاحب نے مولوی تقی سلمہ سے فرمایا'' جس کو بلانا جائے بالیں مفتی صاحب کا آخری سائس ہے''۔احقر نے با واز بلندسور ؤلیمین بڑ ھٹا شرو<sup>ٹ</sup> کی لیکن اندرے دل نے کہا کہ اب روٹ اورجسم کارشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ بیرخیال آتے ہی آ واز بحراً كئي اورسورة يليمن كاليوراكر ناممكن شدر باول نے غلط بيس كها تفا۔ والدصاحب رحمة الله عليه کی روح ۸۳ سال کا طولی اور جہد وگیل کی مشقتوں سے برسفرختم کر کے منزل اصلی کی جانب جا بِكُورِي بِهِال السياليتها السفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية ے صیفہ O کا ابدی مرورہ کیف ہے لیرین اُقمہ سایا جار باہوگا ( انشا واللہ )رات کو تقریباً آیک یج ہیتال ہے انہیں وا العلوم کورنگی واپس لایا گیا۔احقر نے چپرومبارک کو کھولاتو اب اس پر نقامت کے آٹار تھے نہ کرے واذیت کا کوئی نشان ۔

ا۔ نے کلفت ہے، نہ فکوے میں نہ کو یائی ہے

آج يار محبت في شفاه يا كي عددما شفتي اعلم بانتان ص٨٦)

# تم سالک ہو، میں مجذوب ہوں \_\_\_\_

FZ - DICTO PURIODO PURIODO

اثنا، گفتگویس سود کا صفار چل نگا به مولانا سالک مرحوم نے حضرت علامہ مثانی سے سے سوال کیا کہ موجود و بنک اند سے کوسود قرار دینے کی کیا وجہ ہے۔ علامہ مثانی سے ان کو جواب دیا گرانہوں نے پھر کوئی سوال کر لیا اس طرح سوال جواب کا بیسلسلہ پجھ در از ہوگیا۔ علامہ عثانی سے قدس سروہ ہر بار شفسل جواب دینے گروہ پجرکوئی اعتراض کر دیتے ۔ ووا پی گفتگو میں ان لوگوں کی وکالت کر رہے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بنگوں کے سود کو علاء جائز قرار دید میں تو مسلمانوں کے حق میں شایدہ خیر میں ان لوگوں کی وکالت کر رہے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بنگوں کے سود کو علاء جائز قرار دید میں تاریخ بینے فران میں تاریخ بینے فران ہوئے کہتے ۔ دیا بناعلم جانے کا حضرت کی عاوت چونکہ یہتے کئی جب یہ بینے معمول تھا۔ اس لئے علامہ عثانی سی کی گفتگو کو کائی سیجھ کرخا موش بیٹھے تھے۔ لیکن جب یہ بحث کمی ہونے گئی تو حضرت نے مداخات کی اور بے تکفی ہے فرایا:

'' دیکھو بھائی سالک! تم ہوسالک، میں ہوں مجدوب، میری بات کا برانہ ماننا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا جہنم بہت وسیع ہے، اگر کسی مخص کا دباں جانے کا ارادہ: وتو اس میں کوئی منگی نہیں ہے۔ہم اس کورو کئے والے کون ہیں؟ باں البت اگر کوئی شخص ہماری گردن پر یاؤں رکھ کرچنم میں جانا جاہے گاتو ہم اس کی ٹانگ پکڑلیس گے۔''

(ا كابرويوبندكيا تقييم ۴۹)

هنرت مولانا مفتی محمد شفیع عنانی ترارالعلوم و یوبند کے مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن کے بارے میں تحریف مولانا عزیز الرحمن کے بارے میں تحریف ایسے تحصے کہ یہ کوئی بڑے عالم یاصاحب کرامات صوفی اورصاحب نبیت شیخ ہیں۔ جبکہ غایت تواضع کا بیعالم ، بوکہ بازار کا سوداسلف نصرف اپنی کھر کا جا مسلم کے بیار میں میں میں میں میں کا بیعالم ، بوجوزیا ، و جو ترایا ، و جا تا تو بغل میں کھری و بالیت اور پھر ہرایک کے ایک کو سودامی حساب کے اس کوئینچاتے۔ (مقدمہ فاوی و العلوم و یو بندار ۲۳۳)

مفتی مجرقی عثانی صاحب زیرمجرهم تحریر فرماتے میں که حضت والد ماجد سے زبانی سنا کداس سوداسک لانے میں بھی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب کی مورت کوسودا دینے کیلئے جاتے تو وود کیکر کہتی'' مولوی صاحب! بیتو آپ فاط لے آئے ہیں، میں نے بیہ چیز اتی نہیں اتنی منگائی تقی۔'' چنانچہ بیفرشتہ صفت انسان دوبارہ بازار جاتا اور اس مورت کی شکایت دورکرتا۔(اکابرد یو بند کماتے ''همی اوا)

جب تقر ريشاب پر بېنجي \_\_\_\_

علیم الامت حفرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوق جب کا نیور میں مدرس تھے۔
انہوں نے مدرسہ کے جلسہ کے موقع پراپنے استاذ حضرت شیخ الہند " کو جھی مد تو کیا۔ کا نیور میں المبنوں اللہ علم معقولات کی مہارت میں معروف تھے اور چھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے۔ اور منا علم عنوں نو بوبندگی زیاوہ توجہ چونکہ خالص و بٹی علوم کی طرف رہتی تھی۔ اس لئے یہ حضرات یوں تیجھتے ہے۔ المبائے ویو بندگومعقولات میں کوئی ورک نہیں ہے۔ حضرت تھا نوگ اس وقت نو جوان تھے اوران کے دل میں حضرت شیخ الہند " کو مرکو کر نے کا ایک دا عیہ رہجی اس وقت نو جوان تھے اوران کے دل میں حضرت شیخ الہند " کو مرکو کر نے کا ایک دا عیہ رہجی مقام کیا ہے اور وہ متقولات اور معقولات دونوں میں کسی کا بل دستی ورکھتے ہیں۔ چٹا نیچہ میا متعام کیا ہے اور وہ متقولات اور معقولات دونوں میں کسی کا بل دستی ورکھتے ہیں۔ چٹا نیچہ مجل منعقد ہوا اور حضرت شیخ البندگی تقریر شروع ہوئی ۔ حسن انقاق سے تقریر کے دوران کوئی منظر میں کہ البندگی تقریر سانا

ا جاہد ہے ہے مجلسہ علی آئیل آئے تھے۔ بہہ منازے کی تقریر غیاب پر تنجی اور اس استونی میں استونی استون

حفرت فَقَ البَعْدُ لَے البِينَا اللَّهُ مِلْ اللهِ مِعْدِت فِي اللَّهُ مِن كَلَ يست : زوار مادی۔ مطلب بھی آما كراب تك قرقر ير نيك نيخ سے خالص مند كيلے مور خالمي ليكن يہ خيال آمانے كے بعد بناظم مِن كے كينے موتى الل كے السے دوك ديا۔ (() اُولا نو بند كيا ہے)

# کھانے میں جمرت انگیز برکت \_\_\_\_\_

عالى احرسى من من مبر ( كليا) ويوبنه بان فريات يورك

آیک مرجد دیوبند پی (سیان) کانفرس کی اس موقع پریس نے پیچاس مہما توں کو دیم کیا ان شریسے پچھی (23) مہمان کانفرنس کے متع اور پچیس معتریت شی الماماد موادہ حسین انحد دیل کی مہمان متع محتوریہ کریس نے پیچس افراد کیلئے کوانے کا انتظام کیا۔ جب کیانا میں میں کمیا تو موان نا مثان مزاحب نے موان اسلمان الحق صاحب سے کہا کہ جوؤہ معتریق کو بلاکر نے آؤ موان نا ملمان الحق صاحب معتریت کی خدمت میں بھریف نے محت

F. F. DYCYP GYCHCYP GYCHCYP STREET LESS OF کیکین وہاں ہے واپس آ تحرمولا نا عثمان صاحب ہے سر کوئی کے انداز میں کوئی بات کہی او مولا نا عثان صاحب نے مجھ ہے کہا کہ مولانا تنہارے ہی بلائے ہے آتھیں کے تم خود جلے جاؤیین کرمیں حضرت کے مکان پر بھنگا گیا آپ تیار ہوکر پہلے ہی باہر آ چکے تھے آپ نے بآ واز بلندفر مایا که سب مهمان حليآ تحمین ، جن ئی تعداد تین اور حیار سو کے درمیان بھی مهمانوں کود کچیکر بین گھبرا گیا بھائی اسعد صاحب نے جھے پریشان دکچیکر سبب معلوم کیا تو میں نے صاف بات ظام کردی کہ میں نے صرف بیاں سائھ مہمانوں کیلئے کھانے کا انظام کیاہے اورمہمانوں کی تعداد آ ہے ہی و کیچر ہے جیں وقت اس قدر شک ہے کہ مزیدا نظام کی کوئی صورت بی نظر نیر آئی۔ بھائی اسعد صاحب نے مشور دویا کہ ربصور تحال تم خود جا کر حضر ت ہے بیان کردو۔ میں نے جا کر حفرت کے عرض کرد یا کہ اس وقت تھانا کم تیار ہے اور مبمان مبت زیادہ میں اب کیا کرنا جائے؟ بین کرحفرت کھائے کے باس تشریف الے رونی کا ٹوکرا باؤ کی ویک کے پاس ہی رکھوا یا اور ویرتک بھیر سے کے بعد کھانے بروم کردیا اورفر مایا کہ کھانا کھلا ناشروع کرو کھانا ٹکا لئے کے بعد ویگ کو ہند کردیا کرتا اور بال میرے لئے ایک جاریائی منکا دو میں (مہیں )لیٹ جاؤ نگا چنا نجےفوراً جاریائی بجھاوئ گئی اور آ پٹے اس میرلیٹ گئے مہمانوں نے کھاٹا نثروٹ کردیا جب تین محفلیں کھا تا کھا کر فار ٹ بو *گئیں* تو چ<u>و</u>قتی اور آخری محفل میں حضرت بھی شریک ہوئے۔ جب آخری محفل بھی انہاً کی تو ہم منتظمین نے اطمینان کا سائس لیا ور خدا کا شکر اوا کیا کہ بچاس سائیر آ ومیوں ک کھانے میں القد تعالی نے اس قدر برکت عطافر مائی کہ آتھ یا عیار سوآ دی شکمہ ہیر ہو گئے۔ بهر حال مجمانوں کے جانے کے بعد ہم چندآ دمی رو گئے اور خیال تھا کہ حیادلوں کا تو نام و نشان بھی نہ ہوگا البتہ روٹیاں کافی نئے گئی ہیں اس پراکٹنا کرلیں گے گھر جب ہیں ویک کے قریب گیااوراس کےاندرونی حصے کا جائز دلیا تو بیدہ کچے کرمیری حیرت کی انتہا نہ رہی کہاس

پھول بھی پژمردہ ہو گئے \_\_\_\_\_

میں جاول اس قد رموجود تھے جسے ہم سب ل کر کھا تلیں۔

شیخ الاسلام حضرت یدنی '' کے داما دمولا تا رشیدالدین صاحب راوی ہیں کہ دارالعلوم کے ایک طالب بلم نے حضرت کی ضدمت میں چمپا کے چھول پیش کئے، بوتل میں پانی مجر کر محالا مدہ میں میں مدین میں مدین میں ہیں۔

### عجيب انوارات \_\_\_\_

مکدیش مولا نامحب الدین صاحب تھے جو حضرت دابی امداد الله مہا جرکی رحمة الله عند کے خلفا دیں میں سے جیں امداد الله مہا جرکی رحمة الله عند کے خلفا دیں سے جیں اس کے خلفا دیں اس کے خلفا دیں اس کے خلفا دیں اس کے خلیل احمد صاحب سہار نجوری رحمة الله علیہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے لئے دعا فرما میں کہ جھے مدید طبیع کی میں کہ تھے مدید طبیع کی میں کہ جھے مدید طبیع کی میں کہ تھے مدید طبیع کی کہ میں کہ تھے مدید طبیع کی کہ اس کا میں کہ تھے مدید طبیع کی کہ اس کے میں استقال بیمان ہو۔

ایک مرتبرانہوں نے مولانا تلیس اسمہ صاحب کو خطالکھا کرآپ جلدی آجا کیں۔ مولانا نے سمجھا کہ شاہدان کو شف ہوا ہو۔ میر انتقال کا افت قریب ہو۔ جلدی ہے آئی گئے۔ ان کے ساتھ ہی ملہ مکر مدیس ملاقات کی تو آپ نے لئونی کام ہے جو رکا ہوا ہے وہ آپ سے لیا ہے جب تک وہ کام اپر رائیس ہوجائے گا آپ کا وقت نیس آ ہے گا۔ آپ جائے والیس ہندوستان ، واپس آئے بذل انجو د (حدیث کی مشہور کتاب ابوداؤو کی عربی شرح ہے) کی تصنیف شرور کی۔ کی سال اس میں گئے۔

مولانا احتشام صاحب بیان کرتے تھے کہ منے کی نماز پڑھ کرمیری ملاقات مولانا محب اللہ بن ہے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، نیا مولانا خلیل احمد صاحب آگئے جیں، میں نے کہا جی ہاں آگئے جیں، میں نے کہا جی ہاں آگئے جیں۔ کہا بال آگئے جیں۔ کہا بال آگئے جیں۔ کہا بال آگئے جی سوئی توفر مایا کہ مولانا جب آئے جی ہوئی توفر مایا کہ مولانا جب آئے جی ہوئی ہوئی جانم مولی کا انہوں نے جواب دیا (مولانا خلیل احد نے ایران جانم کا انہوں نے جواب دیا (مولانا خلیل احد نے ایران جانے کھی انہوں نے جواب دیا (مولانا خلیل احد نے ایران جانم کا انہوا کہ نے انتظام نہیں تھا۔

حرم شريف من بھي ان كا خلوت خانه تما "دالل الخيرات" ويره رب تھ كدا جا ك

O DIVISONDE SONDE SONDE

مولانا فلفراحم ساحب سے کہا (جو کہ پہلے سے وہاں جینے ہوئے تھے ) مواہ ی ظفر احمر وان آیا سے جرم شریف میں کہ ساراحرم نورسے فیر کیا۔ اس کے بعد مولانا خلیل احمد پینچے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی فریا یا (مولانا عجب الدین نے ) ہاں میں جھی سوچوں کہ کون آیا ہے ساراحرم نور

ملا قات ہوتی فرمایا (معولانا عب الدین نے ) ہال کی بی معولیوں اولان آیا ہے۔ ہے مجر کیا ہے۔

مولانا خلیل احمد تو ملاقات کر ئے صفاوم وہ کی تعی کرنے کیلئے چلے گئے تو مواد ق محب اللہ بن نے فر مایا ، مولوق ظفر جانتے ہوا ن کو بیکون تیں؟ مولا نا ظفراحمہ نے فر مایا ، محب اللہ بن نے ) تم مایا نیول نہیں جانتے ۔ میرے استاذ ہیں شخ جی ۔ فر مایا ( مولوق محب اللہ بن نے ) تم شبیل جانتے ۔ میرا کے شخص تیل کہ جب میرم شریف میں بیت اللہ کی طرف نظر ہما کر میشتے ہیں تو ان پر استے انوارات ہرہتے ہیں کہ میں آفا ب کود کیچہ ساتا ہوں اگر اللہ کے ہیں تو ان پر استے انوارات ہر ہے ہیں کہ میں آفا ب کود کیچہ ساتا ہوں اگر اللہ کے ہیں کہ میں ہوئے کی میں تا ہوں اگر اللہ کے ہوئے کہ میں ہوئے کہ اللہ کی میں ہوئے کی ساتا ہوں اگر اللہ کے ہوئے کہ کی ہیں تا ہوئے کی میں اللہ کی ہوئے کی ہوئی کی ہوئے کی ہو

#### اجازت دے دو

ایک شخص هفترے موالا نارشیدا حرکتگودی رہمتہ الله علیہ کے مرید تھے، شاہر داور محت بھی،

بہت مجبت کرنے والے عاشق ، پیلے و لیے بھیونا سالقہ ، ڈازھی سفید ، بال سفیداں کا نام مولا نا
احمہ شاوتھا۔ حسن پور مراد آباد کے رہنے والے تھے ۔ موالا نا احت م ص حب سے انہوں نے
فرمایا۔ بھائی ایس فلاں جگہ جارہا ہوں و دلوگ ایک مکان تعیم کرنا چاہتے ہیں ان اوگول نے
اس کی بنیاور کئے کیلئے مجھے بلایا ہے تم میرے ساتھ چلوتمہارے ہاتھ سے بنیاد رکھواؤں گا۔
مول کرتم امیر سز ہو۔ انہوں نے کہا تھی بات ہے۔ چلتے چلتے دہاں پینی گئے گئے۔ قروبال مولا نا
کی طبیعت خراب ، وگئی۔ وست آئے شروع ہو سے کہا ہو سے اوضور ہے کے عادی سے کئی
مرجہ رات میں ایکے وست آئے شروع ہو شکھ اور ہر وقت باوضور ہے کے عادی سے کئی
مرجہ رات میں ایکے واب نے جھے امیر سفر بنایا آپ کا امیر سفر آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہا
کہا حضرت آپ نے بچھے امیر سفر بنایا آپ کا امیر سفر آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہا
آئے اور ارکیا نہ انکار۔ جب جب سادتی میں ایک گھنٹ سوا گھنٹ رہ گیا تو ان کے چرکا انکو ٹھا کھنٹر کر ا

DAUGE DAUGE

سلسلہ مہاری ہے۔ کہا حضرت کیابات ہے؟ انہوں نے فر مایا دو کیجوے ۵ برس ہو گئے جب بیں
نے حضرت موا نا منگئو کی رحمة اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس وقت ہے آئے تک میرا
تہد کا بھی نا قد نیمیں ہوائے امیر سلز ہوئم نے منع کر دیا۔ بین تم کو حضرت گنگو ہی کا واسط دیے کر
کہتا ہوں کے مجھ کوا جازت وے دو کہا اجازت ہے جس طرح آپ جا ہیں کر لیجئے۔
(اکا برد لو بنداد عشق رسول میں م

### نماز ہے تھ کا وٹ دور \_\_\_\_\_

محجد کے اندر ہے قر آن پاک کی تلاوے کی آواز آئی کہ نوئی اس گری ہیں بھی تلاوت کرر ہا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ حسرت مولانا الیویں رحمۃ القد ملیوی تھے وہ بھی اس ابتمال سے نکلے تھے جس اجتاع ہے میں اکلا تھا اس اجتماع ہے میں اس لئے نکلا تھا کہ یکھ سکون ٹل جائے وہ اس واسطے نکلے تھے کہ نماز پڑھنے اور تلاوے کرنے کی جگر ل جائے۔

پورور کا الیاس رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تعکاوٹ نمازے رفع ہوجاتی ہے۔ موانا الیاس رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تعکاوٹ نمازے خواب ہاں جا کر تخبر باتھا وہاں اور جہاں جا کر تخبر باتھا وہاں اخبر شب میں جا کر تخبرے باقی لوگ نماز پڑھ کرسو گئے مولانا نے چیکے سے اٹھ کر نماز کی نیت ماندھ کی۔

## ناياب مثال

دارالعلوم کی تاریخیں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتدا ودوایے بزرگون

ہے ہوئی جن دونوں کا نام مجمود تھا اور دونوں تھبد دیو بندئے باشندے نتھے ،ان ہیں ہے ایک
جوشا گرد تھے دوش البند حضرت مولا نامجمود حسن صاحب کے نام ہے معمر دف ہوئے اور استاد
حضرت ملا محمود صاحب تھے راتم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامجہ لیمین صاحب رحمہ اللہ
علیہ کی روایت ہے کہ ایک م جیسا من محمود وصاحب نے فر مایا کہ شمن اہن ماجہ پر جو حاشیہ حضرت
شاہ معرافنی صاحب محدے وہلوئی کے نام ہے چھپا ہوا ہے ، اس کا بڑا حصہ مضرت شاہ عبد النی صاحب نے بھی سام تھا کہ طلبا و نے اس پڑتیب کا اظہار کیا وجہ
سیمی کے ملک کے دئوے اور نام ونمود کی خواہشات سے اللہ تعالی نے اس فرشتہ خسلت بزرگ کو
انسایا کی رکھا تھا کہ عام آ دمی تو یہ بیجا نا بھی مشکل تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم چیں۔

ا پنا گھر پلوسوداسلف اور گوشت ترکاری خود بازارے خرید کر لات اور گھر میں عام
آ دمیوں کی طرح زندگی گزارت تھے مگر علوم کے استحقار اور حفظ کا عالم پیرتی کدراتم کے جد
امجد هفترت موالا نامحد پنین صاحب کی ایک بیزی کتاب (جوغالباً منطق یا اصول فقد کی کتاب
مختمی) انتخاقا درس ہے رہ کئی تھی انہیں یا فکرتھی کے دورہ حدیث شروع ہوئے ہے پہلے یہ آب
بوری بوجائے چنا نچافہوں نے مل محمود صاحب ہے درخواست کی ملا صاحب نے فر مایا کہ
اوقات مدرس کے علاوہ مجمی میرے تمام اوقات اسباق ہے بجرے ہوئے میں صرف ایک
وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکاری لیشے کیلئے بازار جاتا ہوں پیدوت خالی گذرتا ہے تم
ساتھ بوجاؤ تو اس وقفے میں مبق بی حادوں گا احقر کے دادا حضرت موالا تامح پنین صاحب
فر ماتے تھے کہ کتاب بڑی اور شکل تھی جس کو دوسرے علم بخورہ مطالعہ کے بعد بھی صفیل سے
پڑھا سکتے بھے گرمانا محمود صاحب نے بچھ داست میں چھ قصاب کی دکان پر یہ تمام کتاب ہمیں
اس طرح مزاد جادی کہ کوئی مشکل بی نظریت کی دراست میں جھ قصاب کی دکان پر یہ تمام کتاب ہمیں
اس طرح مزاد جادی کہ کوئی مشکل بی نظریت کی دراست میں جھ قصاب کی دکان پر یہ تمام کتاب ہمیں
اس طرح مزاد جادی کہ کوئی مشکل میں انظریت کی دراست میں جھ قصاب کی دکان پر یہ تمام کتاب ہمیں
اس طرح مزاد جادی کہ کوئی مشکل می انظریت کی دراست میں جھ قصاب کی دکان پر یہ تمام کتاب ہمیں
اس طرح مزاد جادی کوئی مشکل می انظری نظریت کی دراست میں جھ قصاب کی دکان پر یہ تمام کتاب ہمیں

علم كاسمندر \_\_\_\_\_

ا نہی حضرت شاہ صاحب کا واقعہ حضرت مولانا محمد انوری صاحب بیان فرمات جیں کہ مقدمہ بہاد لیور کے موقع پر جب معزت شاہ صاحب نے قادی نیول کے نفر پر بے نظیر تقریر فرمائی اوراس میں میر مجلی فرمایا کے ''جو چیز وین میں توانزے تابت ہواس کا متر کا فرق کی ویس قادیا نیول کے گواہ نے اس پر اختراض کیا ''آپ کو جائے کے امام رازی پر کفر کا فوق کی ویس TE DESCRIBERATE DESCRIPTION STATES

کوند قوات الرحوت شرح مسلم الثبوت میں ملامہ بخراھو مُنے لکھا ہے کہ امام رازی نے توانر معنوی کا انکار کیا۔ "اس وقت بڑے بڑے بڑے ملاء کا جُمع تھا سب کو پریشانی بونی کہ فوات کا الرحوت اس وقت پان بھی ہونی کہ توان کے اور کئی الرحوت اس وقت پان بیس ہے۔ اس اغتر اض کا جواب کس طرح ویا جائے مولا ناجم انور گئی مولا ناجم الطون سبار نبودا و معلانا کا مرتشی صاحب جیران تھے کہ کیا جواب عبد الطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سبار نبودا و معلانا کا مرتشی صاحب جیران تھے کہ کیا جواب و یہ الکین ای جیران تھے کہ کیا جواب نے بیسی سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی اب جمارے پان یہ کتاب نبیس ہے وامام رازی وراصل یفر ماتے جی کہ حدیث المجتمع استی ملی الصلاحة تو از معنوی کے رہے وقیم بیٹی لبندا انہوں نے اس حدیث کے متوانر معنوی دو کا انکار فرمایا ہے ن کہ توانر معنوی کے جت المبول ہے اس صاحب نے موالہ جیش کرنے جی وجو کے سام ایا ہے ان کو کہ وکہ موارت و کا ان ساحب نے موالہ جیش کرنے جی وجو کے سام ایا ہے ان کو کہ وکہ موارت میں وجو کے سام ایل ہو ان کو کہ وکہ موارت موادی موارث کیا موارث کیا موارث کا موارث کیا ہوگا ہے ان کو کہ وکہ کہ موارث میں ورنے بیسی ورنہ بیسی ان ساحب نے موالہ جیش کرنے جی ورنہ بیسی ان ساحب نے موالہ جیش کرنے جی وجو کے سے کام ایل ہے ان کو کہ کہ موارث میں ورنہ بیسی ان ساحب نے موالہ جیش کرنے جی ورخوں کے سام ان کو کی کی موارث میں ورنہ بیسی ان ساحب نے موالہ کے کام ان ساحب نے موارث کیا موارث کیا میں ورنہ بیسی ان ساحب نے موالہ جیش کرنے جی دوران ساحب نے موالہ کی کیا دوران ساحب کے موارث کیا موارث کیا موارث کیا دیا ہو کیا کہ کیا ہو کیا کیا ہو کیا ہ

چنانچیقاد یانی شاہر نے عمیارت پڑھی، واقعی اس کا مشبوم وی بتی جو حضرت شاہ سا حب نے بیان فر ما یہ جمع پر سَنته طاری ہو ً بیا اور حصرت شاہ صاحب نے فرمایا '' جج سا حب بیہ صاحب جمعیں مصحم (لاجواب) کرنا جا ہے جیں میں چوفکہ طالب علم ہوں میں نے دو جار ''تنا میں و کمچہ رہی میں انشا واللہ مضم نہیں ہونے کا۔''(اکا برویو بند کیا تھے ہیں او)

### وارالعلوم ويوبندمين ملازمت كرلو.....

هنت مولا نامنتی تعود التناس رحمالته بنارشاد فرمایا رمضان می میر بیان ایک صاحب کا تحقیق مولی الله معالی التناس الله معاور به التناس کا تحقیق مولی التناس کا تحقیق التناس التناس کا تحقیق کا تحق

• عشق اللي كي سوزش سينه مين مو (اور الله ك رائة مين جان وي ألينه مر وقت

NCT-DEER CONTROL OF THE STATE O

تادر ---

كا تمام رسوم شركيد عن بيخة جو ياتوحيد خالص براعتقاد مو

تى أكرم سلى التدعلية وتلم كى محبت برمثوق كى محبت برغالب مو

ندلى كابر بركوشدا تباع سنت سيمنور مو-

🙆 اشاعت دين کي لکن بوي

STRICTSTRICK ELECTOR

سے پانچ چیزیں ہیں،ان پانچ چیزوں کواپتے او پراازم گر لیج میں دارالعلوم کی ملازمت ہے۔ان کے خط میں اتنائی لکھا تھا لیکن سب چیزوں کی تشریح بھی چاہیئے۔(اکابرد اوبنداور عشق رمول میں ۵۱)

# عظیم لوگ \_\_\_\_\_

#### معاوضے ہےا نگار \_\_\_\_

مولانا محملی جائد هری نے بتایا کہ ۱۹۵۳ ، کی تح کی ختم نوت سے ربانی کے بعد میں

## جائے کے مخالف مگر .....

غرض لوگ تھے پیدا' (سوائ حیات حضرت بزارویٌص ۴۲۷)

حق تعالی شاند کی ذات وصفات پرآ تکھیں بندگر کے بقین کرنااور خداواد کمالات کے باوجووائے آگا اور جو است کی اور بورائے آگا اللہ ہورائے آگا ہور کے اللہ ہورائے آگا ہور کہ ہورائے آگا ہور کہ ہورائے آگا ہور ہورائے آگا ہورائے

ACUTA DIEGONALE AND EN DE CONTROL E - 1 DE

ترک کردیا ہے بیان کر بہت خوشی اور مسرت کا اظہار فر مایا بعد میں پچیا جان کو بتلایا گیا کہ ہو حیائے تمین آنہ میں آئی تھی اب وہ چیآ نہ اُن جو گئی ہے اس لئے جیائے چھوڑ دی گئی ہیان کر بہت زور سے لاحول والقوۃ الا باللہ پڑھ کرفر مایا کہ مبنگا اُن کی وجہ سے جیائے چھوڑ نے کی ضر ورت نہیں کیونکہ جو مالک تمین آنہ دیتا تھاوہ چیدآ نے بھی ویٹا۔ (سوائ حضرت جی مجمد انعام اُنس بی نہ طبوی ار ۲۲۹

# دی ہزار میں سے دس رو بے ===

ایک موقعہ پر سید عطا القد شاہ بخاری صاحب بہاہ لیور میں تشریف فرما ہے۔ نواب صاحب کو معلوم بھواتو انہوں نے اسپنے پر ائیو بٹ سیکرٹرنی کو ڈیرونواب صاحب کا بیغام کے خدمت میں بھیجا اور طاقات کی درخواست کی ، سیکرٹری صاحب نواب صاحب کا بیغام کے کرشاہ بھی کے پاس پہنچے۔ شاہ بھی نے سی کرفر مایا کہ '' فقیر بادشا بھوں کے درباد میں نہیں جایا کرت ، فیر بنے اور کہا کہ اب تو بیس و لیے بھی ان کی ریاست میں بھیٹر قدی فرما نمیں ' چنا نچ بیکرٹری اب میمزز میز بان کا کام ہے کہ وہ مہمان کی وارت وقو قیر میں پیٹر قدی فرما نمیں ' چنا نچ بیکرٹری ساحب کار لے قروا پس چلے گئے۔ اگئے روز نواب صاحب بہاہ لیور بہ فس نفیس شاہ صاحب صاحب کار لے قروا پس کی خدمت میں واس ہزاررہ ہے بطور تذرانہ بیٹری کئے۔ شاہ بھی نے اس خطیر رقم کو قبول کرنے کے معذور کی کا ظہار فرمایا اور کہا'' فقیر اواللہ تعالی کے فضل و کرم ہے ہے۔ شام کی دورہ نیاں بل جاتی ہیں اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ۔' نواب صاحب مرحوم نے اصر ارکیا تو ان وی ہزار رو بچوں ہوں دو سے اشام کی دورہ نیاں بل جاتی ہیں اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ۔' نواب صاحب مرحوم نے اصر ار

## صبح كى اذان تك \_\_\_\_\_

حفزت امیر شرایت مولانا سید عطاء الله شاد بخارتی پر بخاب کی سکندر حکومت نے انگریزوں کے خلاف باغیان تقریم کرنے کے جرم میں دفعہ ۱۹۳۰ الف تعزیمات بلد کے قت مقدمہ کیا گیا تھا۔ لوگوں نے بھی حفزت امیر شرایعت کی حادث کیلئے رات ون ایک کردیا۔ حق کہ بخاری رقمہ اللہ علیے کی مفات پر رہائی ہوئی۔ آپ فاائبا گجرات میں شیل سے مفات پر رہا کرد ہے گئے۔ رہائی کے بعد متعدد شہول کی مجالس احراد کے عاشقان بخاری نے امیر OCTODATE STRUE STR

شرایت کواپیئے شہر میں لے جانے کی شدید کوشش کی ، ہم شخص بے جاہتا تھا کہ حضرت امیر شریعت اس سے شہر میں چلیں۔ یکھ بعید نہ تھا کہ احرار ورکر اور رضا کارآ ایس میں وست و سریبال ہوجائے۔خود امیر شریعت نے فرمایا '' بھائی ہاہم وست وگریبال کیوں ہوتے ہو، شرقی مسئلہ ہے، قریدا ندازی کراو، جس جگہ کا نام شکے گار میں سرکے بل و جی چلوں گا۔ حضرت امیر شریعت کے اس فیصلے پر س کوسرا تھائے کی بجال نہ ہوئی اور جب قریدا ندازی ہوئی تو دیلی دالوں کی جیت ہوئی اور امیر شریعت و بلی روانہ ہوگئے اور و الی میں رات کے دس بیئر سے سے کے کی اوال تک تقریم ہوئی رہی ۔

## شاہ جی نل چلانے گئے ==

## مر دقلندر کا کردار \_\_\_\_\_

ا کیک مرتبہ ایک معتقد نے شاورتی کی خدمت میں چار بڑاررو پے پیش کئے اور فرض نیا یہ ۔ مکان کی خاطر میں۔ آپ ان روپیوں میں کچھ اور قم ما کرکوئی تجھونا مون مکان خرید فر ما ٹیں۔ شاورتی نے اس وقت بہت خوشی کا اظہار فر مایا ، نکر ساتھ ہی ارشاو فر مایا کہ بیروپیہ ٹی الحال اپنے پاس رکھے میرے پاس ربا تو خرج ہوجائے گا۔ بھائی مظہم میرے لئے مکان کا انتظام کررے میں۔ جب انتظام ہوجائے گا اور شرورت ہوگی تو روپیہ آپ سے مگلوالیس کے۔وہ فَوْقُ اَوْقُ وَالْمِنَ الوَسَاءِ وَكُولَ النَّالَ المَاءِ وَالَّوْ الْمَانَ الْمَعْلَقَ المِافَت كريانَي المؤلفام الله الولي المولفان كان المؤلفام المؤلفان المؤلفان كان المؤلفان المؤلفا

# 

الیک مرتبہ شاہ جی مظہر تواز خان صاحب سے ملتے تشریف کے مسجد کے درواز ہے۔ کا جات اس نے شاہ صاحب کور کھتے ہی نامعقول بات کیں ، و بات مظہر صاحب نے بھی س کی ۔ شاہ بی مسجد کے اندر آشر نف کے اور مظہر صاحب نجی س کی ۔ شاہ بی مسجد کے اندر آشر نف کے گئے اور مظہر صاحب مجد سے اندر آشر نف کے گئے اور مظہر مصاحب مجد سے اور علی سے اور چھوڑ کر مسجد سے باہ تشریف لا کے اور نہایت مصافی کرنے دور نے اور ادھ شاہ بی سے کو چھوڑ کر مسجد سے باہ تشریف لا کے اور نہایت محد کے اندر کے گرف مایا۔ مسجد کی افران کیوں محدث نے اندر کے اندر اندر بی بی تعریف مصاحب کے اندر کے اندر کے اندر کو دریے ہوری ہے اور اس کی طرف رخ کر کے فرایا۔ اس نے ہمارے دوست کو ناراض کردیا ہے خوش یہ بھی تیمی میں رہ کے گار شاہ جی کا ان بی بی بی اربال کی جو اندر بالوران کی اللہ الفاظ کا یہ میتید گا کہ کو وجید دون کے اندر اندر بیارہ وگیا۔ دوسیال تک بیار پائی بر پڑار بالوران

Manager Constitution of the Constitution of th

مے بعد لکڑی تے سہارے ہے ہوی کوشش کرتا تو سودو سوگڑ تک جا سکتا۔

### میں قطب ہوں \_\_\_\_\_

کیم الامت حضرت مواا نا محمد اشرف علی تعانوی نے آیک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ مولوی سے الزمال خان صاحب حضور نظام کے استاد شاہ جہاں پور کے رہنے والے تھے بڑے خریف بخصان کے پاس ایک فقیر آیا کہ میں یبال کا قطب ہوگر آیا جول سے نگریف محتقد ہوجا کمیں انہول نے کہا کہ میں اس کو مانے کیلئے تیارٹیس جول اس لئے کہ پہلے سے میں یبال کا قطب جول اور میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا کہ میں آپ کو چارت و مے دوں یا تو میرے پاس حکم منگا دوورندا پی قطبیت ہے تم میں افرائ کا تصرف کروں گا۔ اپنا سامنہ لے کو چارہ ہوگا۔

## بغير ككث سفر ....

حضرت مولانا محمد يعتوب صاحب "كو جوك بيلي ذيني انسيكم يتى مداراس كى جيه ماه كى المختواد ما يحتى جب غدر بوكيا تو يتنواوكا نوسوروبية بيا انكار كرويا كه ميس في كام بيس كيا جس كى يس تخواد ما يحتى جب كى يس تخواد الله يحتى جب كى يس تخواد الله يحتى جب كي يس تخواد الله يحتى الله عبال الله تعلق الله يحتى الله عبال الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله عبال الله تعلق كه الله تعلق كه الله تعلق كه الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله توليا الله تعلق الله الله تعلق الله

در باررسالت سے جواب

مولانا قاضى يجاد حيين صاحبُ صدر المدرسين مدرسه عالية تحيوري (وبلي) تحرير فرمات

STREET STREET STREET STREET

- ONE CONTROL F. - S. CONTROL 4/20 8/20 6/20 6/20 6/20 6/20 8/20 6/44 إن: حفزت مولا نا مثباق احمر صاحب أني فهو ي مرحوم فتي مالير كونله حفزت مولا ناخليل احم صاحب سہار نیور کی نے ہمعصر تھے ،جن کوخدا نے علم ظاہری کے ساتھ تقو کی اور طہارت باطنی کی دولت ہے بھی نوازا تھا۔ صاحب سلسلہ بزرگ تھے اور تقریباً سوسال کی خمر میں آپ ( ١٩٥٤ء ) ہے تقریباً پندروسال قبل عالم آخرت کی طرف رحلت فرماہو ہے۔ اس خادم کو م وم ع شرف نیاز حاصل تما، جب بھی دبلی تشریف فر، ہوتے ،اکثر و بیشتر حاضری کی سعادت حاصل ہوتی تھی، چونکہ ﷺ الاسلام حضرت مدنی ﷺ ہے بھی اس خادم کوشرف تلمذ حاصل ے۔اس تعلق کے لحاظ ہے مرحوم ہے اثنائے طاقات حضرت مدنی '' کا بھی ذکر آ جایا کرتا تعا۔ ایک ملاقات میں مرحوم نے فر مایا کہ ایک بارزیارت بیت اللہ سے فراغت کے بعدور بار بار رمالت میں حاضری ہوئی تو یہ پیز طبیبہ کے دوران قیام مشائخ وقت ہے بہتذ کروسنا کہ امیال روضهٔ اطبرے جیب کرامت کاظہور : دا۔ ایک ہندی نوجوان نے جب بار کا درسالت عسلى التدخلية وسلم مين حاضر بوكرصلو قاوسلام يرها ، تودر باررسالت سية ومليم السلام ياولدي أ ک پیارے الفاظ ہے اس کو جواب ملاے ولا ٹا مرحوم نے فر مایا اس واقعہ کوئ کر قلب پر خاص ائر ہوا۔مزیدخوشی کا سب یہ بھی تھا کہ یہ سعادت ہندی نو جوان کونصیب ہوئی ہے۔ول تثریب اٹھااوراس ہندی نو جوان کی جنتجو شروع کی ، تا کہاس محبوب بارگاو رسالت گی زیارت ہے مشرف ہوسکوں اورخود اس واقعہ کی جھی تقمد ہتی کرلوں یختیق کے بعدیدہ چیا کہ وہ چیدی ناً نوجوان سیدحبیب الله مهاجریدنی \* کافرزندار جمند تفایه مرحوم نے فر مایا که سیرصاحب ﷺ ا یک گوندتعارف تعلق بھی تھا۔ گھریر ہمٹیا، ملاقات کی ۔اینے اس دوست کے سعاد تمند سپوت بندی نو جوان کوساتھ لے کر گوشئے تنہائی میں چلا گیا۔ اپنی طلب دجیتجو کا راز بتایا اور واقعہ کی

قادياني مبهوت ہو گئے \_\_\_\_\_

تمهارےاستادمولا تاحسین احمرٌ!!(اکا برویو بندکیا تھے)

مفتی اعظم مفتی محمد کفایت الله صاحب کے صاحبز ادے مولا نا حفیظ الرحمٰن واصف مرحوم لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ریل کے سفر میں حضرت والد ماجد (مفتی کفایت الله صاحب )

تقید این کی۔ابتدا ہ خاموثی اختیار کی الیکن اصرار کے بعد کہا'' بے شک جوآ پ نے سناو و چیج ہے'' ۔ یہ واقعہ بیان فرمائے کے بعد مولا کا نے فرمایا سمجھے؟ یہ ہندی نو جوان کون قعا؟ یہی

کے جم رکاب تھے، جس ذیبے جس جم دونول تھے اس میں دبلی کے مودا گروں میں ہے دوم ، ولت مند حضرات بھی ہم مفریقے ۔ اوران ک قریب دو قین جداری بھر م قادیاتی موادی میتے تھے۔ اور مرزا غلام اتمر کی صداقت اور نبوت پر کھٹٹو جور تی تھی۔ ان میں ہے ایک بڑا مواوی بڑے زور وشورے بول ریا تھا۔ بڑا اسان اور طرار معلوم : وتا تھا۔ حضرت مفتی بسا دب پیچھ فاصلے پر تتے، ادران اوکوں کی گنتگوی رہے تھے۔ قاد پانیوں کے مخاطب کہمی کہمی جواب وت سيح مكر پُعرالا جواب: وجات مجع- آخرهنرت في ايا كه مين آپ لوگوں كي منتاوييں وظل انداز تو نبین دونا ها جنا تنی گر معامله و بین کا ہے،اس لینے خاموش بھی نبین روسکتا۔ بین صرف یہ یو چھنا حابتا ہوں کہ آپ نے جوابھی فر مایاے ک آ تخصرت سلی اللہ علیہ وہلم خاتم النبيين ميں اورم زانصاحب کی نبوت سے نتم نبوت میں کو کی نقصان واقعی نبیں ہوتا، کیونکہ مرزا صاحب کی نبوت حضورصلی القدعلہ وسلم ہی کی نبوت کا ایک جزاد رضمیمہ ہے۔ تو یہ فر مائے کہ نضور صلى اللَّه مليه وَمَلْم كَ اس قول ' لا نبي بعدي ' مين توسي خاص قتم كي نبوت كَ تَخْصيص ہیں ہے،مطلق نبوت کی آفی ہے ی<sup>نٹ</sup>ٹی، غیر طننی اور ظلی بروزی کی شخصیص کا ثبوت کہیں تہیں ماتا۔ لائے ٹی نے جنس نبوت کے تمام اقسام واصناف کی ٹنی کر دی ہے، چرچ میں سے نبوت تنمنی کیسی؟ قادیانی مولوی نے جواب دیا کہ جس طرن سیاخواب نبوت کا حالیہ وال حصہ ہوتا ہے ای طرح جمٹنی نبوت بھی ہوتی ہے۔اور چونکد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وانرومل تيامت تك إورآب خاتم الانجياء مين اس لنة آب كي بي وين كي تجديد كيك نبي آسكتا باوراس سے آپ كي شمخ نبوت يركوني الزئنيس يرتا-حضرت مفتى اعظم رحمه الله نے فرما یا کہ نبوت کا چالیسواں حصہ اگر کسی کو عطا کر دیا جائے تو و و مختص نبی نبیم بن جائے گا۔ انسان کی ایک انگل کوانسان کالقب نہیں دیا جا سکتا۔اور چونگے تم دونوں کے مطابق آ مخضرت صلى الله عليه وعلم قيامت تك كيلية في جن بهر حضورة ايفر مان كه مير ، بعدكو أن في نيس آئة گا۔اس کا کیا بیرمطلب ہے کہ قیامت کے بعد کوئی نہیں آئے گا ؟ بولیے جواب دیجئے ،حضرت مفتی انتظم نے بار ہار جواب مانگا مگران پراہیا سنا ناحیحا گیا کہ کوئی آ واز نبیس نگلی۔ قادیانی ایسے مہبوت ہوئے کہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا بیہ کہنا کہ حضور قیامت تک کے لئے نبی ہیں خوداس بات کا اقرار ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد عبد و نبوت بھی کسی کوعطانہیں کیا جائے گا کچر دوران نبوت کسی اور نبی کی بعث کے کیامعنی؟ 2010201912102019121020191210 THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

- SOUNCE SOUNCE SOUNCE حفرت مفتی اعظم رحمدالتہ کی اس جرن کے بعدان قادیاتی مولو اوں نے چرے زرہ پڑ گئے۔ بونٹ خشک ہو تھے ۔اس کے بعد حفزے مغتی اعظم رحمہ اللہ نے آتھ پیا ایک گھٹے روقا دیا نہے ، يْا نبوت اورختم نبوت برود حامع اورفاضاا نه تقرير في باكي جواين مثال آپٽمي \_( مُنتي كفايت الله

CANDROP OF THE PARTY OF THE PAR

نمبريا مبتمام ما جنامه القاسم ص ٢ ١٥)

ے۱۸۵ء میں شاملی کے جہادیش حافظ ضامن رحمة اللہ علیہ جمی اثریک تجے۔ حافظ ضامن نے درزی ہے ایک جوڑا کیڑوں کا بنوا کر تیار کرئے رکھوایا تھا اور جہاد کی تیاری کررے تھے بین جہاد کے وقت مسل کیا اور نئے کیڑے پہنے قمامہ باندھا آآ تکھول ہیں سرمہ لگایا جوتا بھی نیا بیٹااور پچہ آلموار لے ٹرمیدان میں چینے و ہیں شہید ہو گئے۔

### عذا ب أثھاليا كيا \_\_\_\_\_

حضرت اقبدس مولا نااحمد علی لا ہوری نو را نشر مرقد ہ کی وفات کے تیسر بے روز آپ رحمة الله عليہ كے ايك برگزيد وخليف مجازئے آب رحمة الله عليه كي قبراطبر كي حاضري وي اور آب رحمة القدعليہ کے ارشاد کرد وطریقہ کے و خابق مراقبہ میں جیٹے کیا قبین استغراق وانہاک کے عالم میں حضرت والامقام کی زیارت نصیب ہوئی۔ چیر دانور پرمسرت وانبساط کے انوار برس رے تقےصاحب وافعہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کے بعد عرض کیا کہ بروردگار عالم سے کیسے ما قات ہوئی تو آ ب رحمة الله عليه نے فرمايا كه ش نے يروروگارعالم كو بهت براشنيق ورجم بایا۔اللہ تعالیٰ نے مجھ ہے سوال کیا گتم ہمارے لئے کیوں اس قدر ریاضت ومجامدات میں مشغول رہے۔ میں نے عرض کیا کہ بااللہ آب کے خوف سے الا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میں نے تم کو بخشانہ ہوتا تو تم پراس قد رخا ہری اور باطنی ذید داریاں نے ڈالی جاتیں۔

اس برصاحب مراقب نے عرض کیا میرے آقاس کے ملاؤہ بھی کچھ ارشادے، تو فر مایا ہاں پروروگارعالم کی یہ ججھ پر خاص عنایت ہوئی ہے کہ مجھ کو کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری مہماتی كے طور يرمياني صاحب كے قام كنها وصاحب ايمان الل قبورے اپناعذاب الفالياہے۔ ( كتاب الحسنات ص ٥٨ ، شيخ النمير كي حيرت انگيز واقعات ٣٢٣)

CANCEL SELECTED AND CANCEL OF CANCEL

STEAT OF THE CONTRACTOR

# ائے ہاتھ کی کمائی کھائی \_\_\_\_

المعترت مولا ناهنيل التدمينا تربدني نے اپنية بمليسنوج كا أنيب بار تور تذكر وأربايو ك جہاز بغد مگاہ ہے جہا تو مجھے دران سر شرو م ہوا اور اپور سے شین دان چکر اور قے بھی کا وراثے ك كمائية في خوا يمش بيني ندبوقٌ تمريج يتقددن قدا الليرة ت كؤسكون جوا تو تبوك معلوم بوقي اود یں نے ایک ویکی میں موقب کی تجزی کال کر بیکنے کھیلتے جو بنے بریکی لکانے کا کمجی اقباق ت جواتها و يحداق في اوج " آياه وال كل كا تعريفا ال جول كان عمك الراقد رتيز كرمز تك نه کے جاتی جا تھے وغر موثل ہو کراپنی جگہ آ ہیںا اور دیجی کو ایک طرف رکھ دیا جویال ک آریب کے ایک فوزے صاحب کھا کی جہازی کی گئے اوجارے بھے (جن کا ام آپ نے لیا کم التھے یوٹیک د () میری محرکا اس وقت چوجیوال سال ور شاب کا زیار تھ اخلال ہے ان کا ان طرف گزرہ والدرجی برانظریزی تو یو بیٹے تکے صاحبزادے مہاتھ کون ہے ایش المنابر جنته جواب وبا كهانته بسرين كروه خاموش على تقع وراين فَأَ مَنْ كُلُ كُر عَكِيم إداله بمر مُما الحالميول ف بيري وهمت كي اورقر بايوسا حبر أوسياتم كلوانا جاز بيسر تهركها بالروياش في كيا ک بول تو تھاتے اوسے شرم آئی ہے ہاں کوئی خدمت جمد سے کھینے تو انکار نیس، وو ذرا [ سویے اور کیز مجھ سے بوجیما کرتم کوئٹھنا" تاہے؟ میں نے کمیانی بان ؟ تاہے اور کھوئٹ بن کے مناهضة فیکن کیا۔ میر انعاد کے کراہ وبہت خوٹی ہوئے اور کس کماپ کامسودہ ان کے ساتھ کھا اس ' وُوَثِينَا لِمُعْنَى كُرِينَةٍ مِيرِينَهِ حَالِرَكُرِد بِإِرِينِينِ مِنْ النَّهِ كَالْمُغَوِّرُ وي منوات في لقداد شرامقرر کرنی اور کھانا ان کے ساتھ آھانے لگا۔ خالی بٹھنے کا مشغاز بھی بھے راتھ آ گھا اور الِكَاتَ كَيْ مُعْسِبِتِ سِيجِي نَجِرتُ أَنَّ لِي يَنْدُرُورُ بِعِدْ جِدُهُ فَي بِنَدْرُكُ وَأَنْهُ إِنَّ أَور شهر إنْ تُوابِ صاحب ہے کہا کہ بہاں تشتیوں کے طاح اسباب کی جیمن جھیٹ میں بہت پر میٹان کر کے جیں اور اسہاب منانع ہو جاتا ہے اہٰذا میون کا انتظام میرے میروکرہ جینئے۔ چنا تھے اوّل کس تے سارے اسباب کو بھجا کرنیا اور ماز دین کواس کے جار خرف کیز اگر ویا کہ آس کو ہاتھونہ الكائب دين عن سفرا بيامحكم سامان محل أي عن شائل كرويا إور جونك بجير عن آتي تحلي اس التے ملاحوں کے جہاز برحملہ کرتے دفت میں نے علیجہ و جا کرایک منان سے عمر کی میں باتیں كمريكه يوركا بمثني كأكرام يدملح كرليا ادراس كواسباب دكها تموملاز بين مندجواس ب كالعاط

\$2.50 Mar 20 30 W. 20 Mar 20

( نَدْ كُرةِ الْخَلِيلِ ١١٨)

## مدین تو ضرور جانا ہے \_\_\_\_

حضرت مولا ناتخیل احمد سپار پُورُی فر ماتے جی جی جی سے فارغ ہوکر قافلہ کے بدینہ منورو چلئے کا وقت آیا اور چارطرف بدافواہ پھیلی کہ داستہ مامون نہیں اور جان و مال ہو تم کا خطرہ ہے تو انگی حفرت خابی مساحب نے مجھ سے فر مایا کہ ''مولوی طبیل احمد کہو کیا اراوہ ہے، سنتا ہوں کہ یہ بینہ منور د کے داستہ میں امن نہیں ہا اور اس لئے جاج بکثر ت والحس وطن جارہ ہیں۔'' میں نے عوض کیا کہ حقوت میرا قصد تو یہ بینے جو وقت مقرر و مقدر ہو چکاوہ کہیں بھی ٹل نہیں سکتا اور اس راہتے میں آجائے تو زے نہیں جس کی اور جانے میں اور اس راہتے میں آجائے تو زے نہیں ہی ٹل نہیں سکتا اور اس راہتے میں آجائے ارب آگر موت کے ڈرے مدینہ طیب کا سفر مجھوڑ وال تو بھی ہے نے اور وہ بھیب کے مسلمان کو اور جانے کا سفر میں دورات کے ڈرے مدینہ طیب کا سفر مجھوڑ وال تو بھی ہے نے اور وہ بھی ہے کو ان ہے دیا ہوگا ہے۔

یین کراملی حضرت کا چیر و خوشی کے مارے و محفظ لگا اور فر مایا بس بس تهبارے لئے سمبی

## آ دهی رات کامهمان \_\_\_\_\_

SANGE CONSIDERATION OF THE CON

سيدحشمت على صباحب حضرت ثقانوي رحمه الله ہے بيعت بقيمه ١٩٣٧ ، ميں حضرت تھانوی کے وصال کے بعد حضہ ہے مولا ناشاہ عبدالغفور عمای مہاجر مدنی رحمہ اللہ ہے وابسة : وئے اور تادم وفات خادم خاص رے انہوں نے اپنے ﷺ کے مرض الوفات کا واقد لکھا ہے كه أيك رات مدينة منوره مين أيك ممارت كي ديوتي منزل كي حبيت يرحسب عاوت آ رام فرما . ہے تھے ڈیڑ ھ دو یجئے کے قریب تھٹی جی تو دونو ں جاگ گئے بفر مایا دیکھ لیس شاید کوئی مہمان ے اسید حشمت صاحب کڑھتے ول ئے ساتھ اٹرے ئنڈی کھولیاتو آبک نو وار پیخفس کھڑا تھا۔ لِوِیجنے پراینانام ہمایااور کہنے لگا' شُنْ کے بیمال قیام کرنا ہے'' حشمت صاحب نے شُنْ کُو اطلاع کی پیچائے نتین تھے لیکن فرمایا او پر بالیں آ دھی رات ہے آ رام کرنے والے مہمان ت اس طرن هنده جمینی کے ساتھ ہے کہ ہیشانی پرایک بل تک نہ تھا شفقت ہے یو جھا آ ہے ﴾ مجھے کیے جانتے ہیں؟ انہوں نے کئی آ دمی کا حوالہ و یا الطف مید کر حضرت ان صاحب سے بھی ا والَّفْ نِهِ تِحْهِ، لَيكِن فرها نِے لَكُ بهت الحِها كيا يبال آ كُنِّهِ، هَمَانِ كَا يو جِهَا تو فرثته صفت مجولے مہمان نے بچ بچ بتادیا کہ بی نہیں کھانا تونبیں کھایا ھفرت کمزوری اور بیاری کی ای خالت میں دوسری حبیت پر گئے بچول کو جگایا اور مہمان کیلئے کھانا تیار کرنے کا کیا،گھر والے مہمانوں کے عادی تیجے تھوڑی ہی دریر میں ٹرم کھانا آ گیامہمان کوایے سامنے کھانا کھلایا، بھر حشمت صاحب ہے کہا ان کیلئے فلال کمرے میں بستر کا انتظام کردیں، وومبمان کوسلا کر آئے تو شیخ مہمان ہرتر س کھا کرفر ہارہ تھے کہ گھے تلاش کرتے جو ئےمعلوم نہیں چھار ہے کو لتى تكليف بوكى بوكى الله كراات نيندا جائے كى في كمات إلى كرنيس ٢٢١) طريقت بجو خدمت خلق نيست به النبخ و سجاده و ولق نيست

NATIONAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO

(14) XXX SYDY COXXX COXX

#### عيسائيت سے دا قفيت \_\_\_\_

«هنرت مولانا محمد انورگ راون مین که ایک وفعه هنرت شاه صاحب شیمی بختر ایف کے جارہ بہتے ، بس کے انتظار میں سیالکون اؤے پرتشر بیف فر مستے ، ایک یاور کی آیا اور کینے لگا کہ آپ کے جہرے سے یہ معوم : وہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بنانے عالم و بن میں افر مایا:

منیس ایس طالب علم بول نے اس نے کہا '' آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے: ''فر مایا' بچھ کہ نے کہا '' آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے: ''فر مایا' بچھ کہیں ہے ۔ 'بچھ نی کہ ان کی سیاس ہے متعلق فر مایا کہ '' تم طلع سمجھ ہو ۔ اس کی میشکل میں ہے۔ 'بچھ نی کہا گئے گئے اس کی سیاس ہو ہے ، وہی کہ نہوت پر چالیس و الکل و نے ، وہی قرآن سے ، وہی تو رات سے ، وہی انجیل سے اور دن متلق ۔ وو باور بن آپ کی آخر میں کر کھنے لگا کہ آگر بھی اپنے مفاوات کا خیال نے ، وہی تھی آپ سے معلوم نیون کو میں آپ سے معلوم نیون کر رائو ارائو ری 10)

## حافظه کی حیرت انگیز مثال \_\_\_\_\_

حضرت مولا ناهجر تقی مثانی رقیطراز میں کیا حضر نے اپنے والد ماجد (منتی مجرشنی ا)

عضرت مولا ناهجر تقی مثانی رقیطراز میں کیا حضر نے اپنے والد ماجد (منتی محرشنی ا)

حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۲۱ ہیں سام این البہام رحمۃ اللہ کی مشہور شر ہوایہ افتی

القدمی اللہ می تھی اور انہوں نے صاحب ہوا یہ پر جواعتراضات کے جی الان کا جواب بھی لکھا

تقد اس کے بعد مت العر '' فتح القدمیٰ کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی تازہ

مطالعہ کے بغیراس کی ندھرف باتوں بلکہ طویل عبارتوں تک کا حوالہ مبقی میں دیا کرتے

مطالعہ کے بغیراس کی ندھرف باتوں بلکہ طویل عبارتوں تک کا حوالہ مبقی میں جم سے بیواقعہ

مطالعہ کے بغیراس کی ندھرف باتوں بلکہ طویل عبارتوں تک کا حوالہ مبقی میں جم سے بیواقعہ

مطالعہ کے بغیرات مولانا بنوری مظلیم فرمات میں کہ انہوں نے ۱۳۳۲ احدیمی جم سے بیواقعہ

مطالعہ الدور میں جم سے بیواقعہ

مطالعہ کے بادور کی مطالعہ میں جم سے بیواقعہ

'' تجیمیں سال ہوئے کچر مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور چومشمون اس کا میان کروں گا،اگر مراجعت کرد گے تو تفاوت کم پاؤ گے۔''

( في العنم على الكابرولوبنده ٩)

KC FAF DYNYESYNYAYESYNYAYE

### اجازت کابہانہ \_\_\_\_

مولانا ڈاکٹر غاام مسطفیٰ خان ساحب عظدا پی کتاب "طوبی تھم" میں لکھتے ہیں کہ "مرحداللہ اپنی کتاب" طوبی تھم" میں کھتے ہیں کہ اعلام علی مصالفہ اپنی بیاری کی وجہ ہے شرکت نہ فرما سکتے، بید عاضر ہوا کہ حضرت زیادہ بیار ہیں اور کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، جھے بڑا قلق ہوا کہ در دولت پر حاضر ہوکر بھی نیاز حاصل کرنے ہے محروم ربا، میں نے ایک کا غذ پر حضرت امیر شرور مماللہ کا بی قطعہ لکھا:

تو آل شاق کہ برا ایوان قصرت کہ برا ایوان قصرت کہ برا ایوان قصرت کہ برا ایوان قصرت کی ایوان قصرت کی برا ایوان قصرت کرنے کے ایک مستمدے ایر دورآ ہد

( تو وہ بادشاہ ہے کہ حیرے کِل کے ایوان پر کیوتر میٹھ جائے تو شاہیں بن جائے ، ایک پرد کی ،حاجت مندور برآیا ہے اندرآ جائے یاوائیں جوجائے )

یں نے یہ کاغذ حضرت صاحب کے بڑے صاحب حضرت موانا تا عبدالحق ما استراد کے مشرت موانا تا عبدالحق ما صاحب کو دیا ہے مستر پر لینے ہوئے تھے، جوئی یہ کاغذ اور قطعہ دیکھا تو چئے مار کر رونے گئے اور قربایا ' غلام مصطفی و بلاؤ' میں حاضر ہوا تو بہت دیر استراک سے سے لگا کر روتے رہے اور مستشیض فرباتے رہے ۔''

# طر زِفکر کی در شکی \_\_\_\_\_

مفتی اعظم پاکستان صفرت مولانامفتی محد شفتا صاحب رحمد الله کی ایک صاحبز ادی کو اینی کا مفتی گرشفتا صاحب رحمد الله کی ایک صاحبز ادی کو اینی کا داخت تکلیف اور در دکی وجہ نے نکلوائے پڑے، ایک مرتبہ وو دانت نکلواکر اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے اس کا حال پوچھا تو اپنا حال بتات کے ہوتا ہے، کا بوے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ'' اپائی! یہ دائق کا معاملہ بھی جمیب ہوتا ہے، گئیں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف دیتے ہیں اور جب کو شفے پر آتے ہیں تو اس

حفزت منتی صاحب رقمة الله نے فرمایا " بیٹی ! تتهمیں ان دانتوں کی بس بے دویا تیس یاد گار جیں کہ انہوں نے آتے وقت بھی تکلیف دی تھی اور جاتے وقت بھی تکلیف دے رہے جیں گا اور ان واقعات کے درمیان سالباسال تم نے اس خدائی مشین کو استعال کر کے جولذت و راحت حاصل کی ،اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ " ( کرنیں ۲۳۲۲)

## مهما نانِ رسول پر شفقت \_\_\_\_\_

ایک مرتبی ما ضرفا کرایک طالعام نے آب کے پاس فر اللیخ کی شکایت کی جس کا غلاصہ بہ بخا کہ وہ طلبہ کو کھاناتھ ہم کررے تھے۔اس طالبعلم کو جلی ہوئی روٹی ملی جس کے لینے میں اس نے انکارکر دیااہ دمحر مطبخ نے تختی ہے جواب دیا کہ اب نتنے بہک گئے کہ جلی اور موٹی سو جینے گئی۔ لیما ہولو درنہ جاؤ مجھ ہے بہنہیں ہو مکٹا کہاس کوایئے حصہ میں لگالوں یا جورو ٹی جلے اس کا تاوان دیا کروں، حضرت بینجر سنتے ہی مطبخ میں آئے اور خصہ کی وجہے آ ہے کا چیرو سرٹ ہو گیا۔ میں ساتھ قااور و کھیر ہاتھا کہ حضرت کے بدن اور آ واز دونوں میں رعشہ ہے۔ محرمطبنج ہے آ پ نے واقعہ ابو چھااور جب اس نے خود ہی اس تو قع مرحیج مسجع بیان کردیا کہ طلبه کا نظام قائم رکھنے کیلئے محرر مجنح کی طرفداری کی جائے تواس دفت آپ نے فرمایا ''مفثی جی! سنویدر۔۔انبی یرونی بے وطن متلین کے دم سے قائم ہاورتم اور میں دونوں انہی کے طفیل میں رونیاں کھارہے ہیں اگریدنہ ہوں تو نہ طبخ کی ضرورت نہ تباری حاجت . مدرسین بھی فار نج اور بدرسیعی خالی، بہ سکین سہی مختاج سہی نگر جھے اور شہبیں و دنو ای کوروٹیاں دے رہے ہیں مجھے صرف یہ بتاؤ کا تنہمیں ترش کا م کرنے کا کیا حق تھااور تم کون بھے یہ کہنے والے كه نتنج بهك كئے، من ان كا باب بنا جوا اليمي زنده جينيا جول تم يُوطنخ سے جز وتنخواه بنا مروو خوراك ملتي جين آخر كيا ويتحي كه جلي موئي روني تم ايني خوراك مين خدلكا سكه اورمهمان رسول كو مجبور کما کہ باتو یہ جلی ہوئی روٹی کھائے ورنہ فاق کرلے۔اب تواین خوراک اس سے حوالے کردواورآ ئندہ کیلئے خوب کان کھول لوگ کے بھی طالب کے ساتھ کچھ بھی تین یا ترش برتاؤ کیا تو کان کچر کر مطبخ ہے تکال دوں گا ، ہاں کی طالب علم ہے کوئی تخطی : وتو مجھ ہے کہو میں شخیق کے بعد جوسزامتا سے مجھول کا دونگا مگر دوسرے کونہ دیکھ سکول کا کہ وہ انہیں ترجیحی نظر ہے بحی و کھے۔ چونکہ پہلی فلطی ہے اس لئے اس وقت تنہیہ براکتھا کرتا ہوں کہ آئیدہ اس کا بورا

مارات مرات کے مارور کی مارور ان مارور کی این مارور کی مارو

# متقی کیسے کیسے

ایک بارسفر بهاد لیور میں اس احقر ہارشادفر مایا که حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبول بدایہ کے آواب میں سے بیابھی ہے کہ پہلے سے اشراف نشس نہ ہو گرمنفر میں اکثر والی کی عاوت ہوتی ہے کہ مدعوکو کچھ مدررو ہے ہیں اس عاوت کے سب آکٹھ خطور بھی السے مدایا کا ذین میں ہوجاتا ہے تو سیا خطور بھی اشراف نئس وا تظار میں داخل ہے جس کے بعد مدیہ لینا خلاف سنت ہے اس حقیر میں کیا قابلیت تھی کہا اسے تشیم الثان عالم اور عارف کے استفسار ہا جواب دے سکوں ، کیکن بھیے چونکہ استضار بالجواب پر دالق تھاا*س لئے الام فوق الاد*ب کی بنایر جواب مرض كرناضر دري تها، چنانجه مين في مخض كيا كه ميرے خيال ميں اس مين تفسيل ي وویے کہ اس اختال کے بعد ویکھا جاوے کہ اگرود اختال واقع نہ بوتو آیانکس میں تیجینا کوار ف پیدا ہوتی ہے پامیں۔ اگر نا گواری ہوتواس احمال کا فصورا شراف کنس ہے اُ لرنا کواری شہوتو اشراف ننس نہیں ہے ڈالی خطر دے جواحکام میں مؤثر نہیں واس جواب نوبہت پیندفریا یا اور وعاوی۔ بدواقند ذکر کرنے کے بعد حفزت تھیم الامت ارشادفریائے ہیں کہ اس واقعہ میں جو مولا نا رحمة الله عليه كے جيند كمالات ثابت ہو تے جيں۔ أَيَب تَوَافَعَ جَسُ كَيْ سُلِهُ عِني بِهِ واقعدهٔ كرابياً نياك روم به وقيق تقو في كرانشارشان كالتمل لايدنك نظر تيكي اوراس ير عمل كالهتمام بواتيس اتباع سنت حبيها كه فلام سے جو تھا ہے معاملہ ميں اپنے آئس أو تيم تجمنا كيا ني رائع مروثوق نبيس فم ماماورنه جس كي نظراتني وقيل موكهاس فلسنه تك و ونظرنيس يننج سكتي تحمّى \_ ( اس واقعه مي سائل حصّرت في البندموا المحمو دحسنّ اور مجيب عليهما المامت مولانه اشف في تمانويٌ تيم )( ا كابر كا آغويٌ ٣٣)

## علمی مصرو فیت \_\_\_\_\_

حضرت منتی محمد شخصی مداحب آسی جگد تشریف لے جاتے اور وہاں بھی کامیں نظر پڑ جاتیں تو میمکن ہی شقا کہ آپ ان پرایک نظر ڈالے بغیر گز رجائیں۔اورکوئی کتاب پہلے ہی ہے دیجھی ہوئی بوتی تو خیرورنے کتی ہی جلدی کاوفت ہوا ہے الٹ پلٹ کرد کیمنالازی تھا۔اور مدہ مدہری مدالا مدہری مدالا مدہری مدالا مدہ DE LO PRESENTATION DE LA PRESENT

«حفرت مفتی صاحبؒ کے تکھنے کی رفتار بہت تیزیخی ، تیز چکتی ہوئی گاڑی ہیں بھی فتاویٰ وغیرہ پٹٹکاٹ تح برفر مات رہتے ، ریل کے بڑے بڑے سفراس مشغلہ میں طے ہوت تھے۔ سخت بیاری میں ہلکہ رات کے ایک دو بچے بھی کوئی سئلہ دریافت کرتا تو ب وقت لوچھنے بربھی نرمی سے سیبہ فرماد سے مگر جوال ستحضر ہوتا تو اکلے وقت برن ٹالتے تھے۔

پیسپ کی میں اور جو بہت ہے۔ زندگی کے آخری جارسال میں طرح طرح کے شدید امراض کے باوجود بہت سے فآوی روزانہ خود بھی لکھتے یا املا آکرائے رہے پیمال تک کے اسٹوال سنہ ۱۹۳ ھے کے دن قلب کے جس دور دمیں آپ کی وفات : وئی اس خوفناک دور وسے پیمر دمنٹ قبل بھی ایک نوعی املا رکرا کے اس پردستی فرمائے کی وہ نوی تھا جس پر شفتی صاحب کی ملمی مصروفیات کا سلسلہ جمیشہ سکتے تھے تھے۔ ایک انافذوانا الیہ راجعون۔ (ما ٹرمفتی اعظم ۴۸۸)

# بائيس برس بعد تكبيراولى فوت ہوئى \_\_\_\_\_

نيندميں ذكرالهي \_\_\_\_\_

مولانا تليم ابوالبركات ميرسيد دائم على (١٣٢٥ هد) معظيم آباد ببارك رب والفي فير

NEW CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

الم الرائد المسلم كالكران الم المراقع الم المراقع الم

(مولانا تكيم سيد بركات المدهدا)

نماز کااہتمام

حضرت مدنی الی ماالت میں بھی رامنی ناہوئے کہ بستر برنماز پڑھیں۔ زیکھی بیٹم کیلئے تیار ہوئے جب حض نے اصرار کی شدت دیکھی تو حضرت بیٹنی العدیث حضرت مولانا ندر کر ریاصا حب ہے جو ( بساملہ عوادت تشریف لاٹ ہوئے تھے )فروایا کہ

و کیلئے ان اوگوں نے مجد چیز اوی جماعت چیز اوی اوراب استر پر نماز پڑھئے کیلئے کہد ہے تیں۔ کیاعکم ہے؛ حضرت شیخ الحدیث نے جواب میں فرمایا کے میرے خیال میں کوئی

رن میں جب سے بھی دریافت کیا تو جواب میں فرمایا کہ پانی ہے چونگ نقصان نہیں جوتا صرف آخل و حرکت میں وشواری ہوتی ہے۔ اس لئے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ 21 ملوم بوتا ہے۔ 1900 و کو حرکت میں وشواری ہوتی ہے۔ اس لئے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ 21 ملوم کو آب کو فون بہت زیاد وظبیعت فراب ہوتی تو موانا تا اسعد صاحب نے بوری تفصیل ہے مرض کی کیفیت بیان فر مائی ۔ موصوف شام کوتشریف لئے آئے تو حضرت نے بوری تفصیل ہے مرض کی کیفیت بیان فر مائی ۔ مرصوف نے محکیم صدیق صاحب کے ایک نسخ ہے موافقت فر مائی مگر غذا میں بعض کے بیار خوری کا اضافہ کر دیا گئے روز شیخ الحدیث موصوف نے تقریباً بوری گئے مائے اللہ ما حب موصوف نے تقریباً بوری گئے مناز موان اورنسخ تجویز کیا حض موان نے فر مایا اورنسخ تجویز کیا ۔ گئی موان کے بعض حضرات کے سامت اس بات براین مجرت کا اظہار کے بعنے نہ دو سے کے کہلی کیا۔ گئر و دیعض حضرات کے سامت اس بات براین مجرت کا اظہار کے بعنے نہ دو سے کے کہلی کیا۔ گئر و دیعض حضرات کے سامت اس بات براین مجرت کا اظہار کے بعنے نہ دو سے کے کہلی

اقتطانظرے زندگی کے فقدان کے ہاہ جو دحفرت والاحیات ہیں۔ بہر حال اس فقدر شدت مرض کے ہاہ جو داس عرصہ میں بھی نماز حیار پائی پرنہیں پڑھی، قریب کی چوکی پرتشریف لے جاتے اور وضوکر کے نہایت اطمینان سے نماز ادافر ماتے۔ نہیں میں میں کردہ دیں نہیں۔

(سوائح «مفرت مدنی ۱۲۳)

#### خدمت كانرالا انداز

حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوریؒ اپنے پارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ( مولا نا محمد انور شاہ کی مساحب کا یہ خادم خاص اور سفر وحضر کا رفیق و حاشہ نشین، جے شُخ یوسف شاہ کہ کر بچارت سے، خدمت شخ کے سلسلہ میں ایسی وقیق افسیات کی رعایت کرتا نھا کہ عقل حیران ہے۔فرمات سے کر' بدن دباتا بھی ایک فین ہے، ہر شخص کو اس کا سلیقہ نہیں ہوتا، میں نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت کیلئے بیٹن با قاعدہ سیکھا تھا۔' اور بھی بھی فرماتے ہے کہ' الحمد مقد میں نے اپنے ہے بہتر خادم کی کوئیٹن و یکھا۔ اسی سلسلہ میں میر واقعہ بھی بیان فرماتے ہے کہ حضرت شن ایک مجلس میں تشریف فرماتے، انہیں وروسر کی شکانے شروع جوئی میں چہرہ انور ہے بہیاں ایس محمد شاہ درسر دیانے لگا، مجھے ایک خاص رگ معلوم بھی جس کے دبائے ہے اس وردکوا فاق بوجا تا تق حاضر بن مجلس کونہ درد کا احماس جوانہ میں ہے ایسے کے دبائے ساس معلوم جوا، میں اکثر حضرت شن کے چہرہ انور سے CHADISTES PROPERTY

بیجان لیتاتھا کہ آپ کوفلاں چیز کی ضرورت ہے۔

ایک وفعد سفر تشمیر کے دوران جب حضرت شاہ صاحب اپنے گھر پر تھے تو ہیں آپ کے والد ما جد (موانا تا معظم شاہ) سے حضرت کے بھین کے حالات کر بدکر پد کر معلوم کیا کرتا تھا، وہ میری عقیدت وجبت سے بہت متاثر تھے۔ وسترخوان پر طرح شطرح کی چیزیں میر سے لئے نتع کرتے تھے اور شفقت کی حدید کہ نتیجے کوں کی طرح لئے بنایتا کر میہ سے مند میں ڈالتے ، حضرت شاہ صاحب اس دار با منظ کو کن اگلیوں سے دیکھتے ریباں حضرت بنوری میں ڈالتے ، و کیھنے کے خاص انداز کی حکایت بھی فر ماتے تھے ) حضرت کے والد ماجد جھے سے بو بھا کرتے تھے کہ نام افوار کی حکایت بھی فر ماتے تھے ) حضرت شاہ صاحب کے بارے بیل کرتے تھے کہ اور جب میں حضرت شاہ صاحب کے بارے بیل اپنی درائے و کرکڑ تا (کہ بو نسو العیسون مثلہ و لیم یو ھو مثل نصسه ) تو والد ماجد فر ماتے کہ اپنی درائے و کرکڑ تا (کہ بو نسو العیسون مثلہ و لیم یو ھو مثل نصسه ) تو والد ماجد فر ماتے کہ اور بھی فر ماتے کہ ان سے مجبت ہے۔ ور بھی فر ماتے ''ان باپ کی صرت کا انداز دکون کرسکت ہے جس کا بینا انور شاہ دو۔''

( شخصات و تأثرات ار۱۱۴)

### 

MATTHEORIESTANCE STREETHING TO THE

طلب کی دعوت کرتے تھے اور طلب ان کے مکانوں پر جا کر کھانا کھاتے تھے۔ علم وین کی اس بے میں گئی اس بے کہا جس کے دوانہ جس نو بیاں بن کر کی جس نے تعلیم کے زمانہ جس نو بیاں بن کر کہا تا ہو۔ چنا نجی آ پ کے تشریف کی است مگر بننا گوارا نہ کیا ہو۔ چنا نجی آ پ کے تشریف کی است مگر بننا گوارا نہ کیا ہو۔ چنا نجی آ پ کے تشریف کی اس نے کے بعد یہ سلمانٹ کم کرویا کہا۔ (مفتی کھایت اللہ " نم برمم ا)

بجے غیرم کلّف ہیں \_\_\_\_

ایک مرتبدراقم الحروف ( سجبان تمود ) کے مگان پر حضرت مفتی ( محرشفی ) صاحب تشریف الله المحرف ا

(ما مرمنتي انظم يا ستان ٢٩)

## جنات بھی شاگر ہ \_\_\_\_\_

حفرت موالانا شرافت على تلقيعة عين مجيد حفرت مدنى "كوزير سابيآتر بنا چارسال ربيخا شفرت مدنى" كوزير سابيآتر بنا چارسال ربيخا شفرت مدنى "كوزير سابيآتر بنا چارودان ورب حديث الله عال شائل جاليد مرجد دوران ورب حديث ارشاد في مايا كدايك سال شل سلبت به تي تو قص بتايا كيا كديبال أي الديار كاله به بواتي و قص بتايا كيا كديبال المين المين به بواتي و تقليم بتايا كيا كديبال كالم كرت شخص بواتي بر جنات وفيم وكا كام كرت شخص بالعوم مواتا يه بكارات تم كو بنات في وبنات وشي ادر مداوت كارت أن كرف في شايق الرف في تعلى الي بنا التي المين من المين به طرق و يكوبنات في الدكي زندكي بن شايق بتنا اور جيف و الدكي زندكي بن شايق مواليد بنا الورجيف و الدكي زندكي بن شايق مواليد بنا الورجيف و الدكي زندكي بن شايق مواليد بنا المورجيف و المنافق بالمين من المين المين

METALONIA SIMONIA CONTROL ON MARCONIA CONTROL CONTROL ON MARCONIA CONTROL ON MARCONIA

میرے سلبٹ پہنچنے کے بعد جب اس ہے میرا اُ کر کیا گیا،تواس نے بلنے کی خواہش ظاہر بی ہے میں نے کہلا بھیجا کہ اگراہے موکل سے ملاؤ تو ہم تم ہے ملاقات کریں لڑ کا اس پر آ مادہ ہوگیا اور غالبًا مغرب کے بعد کا وقت مقرر کردیا گیا۔ میں مولا ناچلیل احمرصاحب اور لیعض مقامی حضرات کے ہمراہ و بال پہنچا۔ جنوب رویدا یک دلان کے درول پر حیا در تان دی گئی تھی۔جس طرح ک*ے عورتوں کیلئے بر*دہ کیا جاتا ہے۔اندرون مردہ قریب ہی ایک تخت بھیا ہوا تھااوراس پر لیمپ روش تھا۔ بردہ کے باہر ہم لوگوں کی نشست کیلئے کچھ فاصلے برفرش بچھا و یا "بیا تھا۔لڑ کے نے تخت پر ہیچہ کرا لیک رکوخ تلاوت کیا اور اس کے بعد روثنی وہیمی ہوگئی ، الیکن پُچر بھی بس پردہ اڑ کا میٹھا ہوا محسوں ہور ہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گڈری تھی کہ ایک دراز قد سامالا نے کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا اور سلام کرے لاکے کے بیلو میں بیٹے گیا سلام کی کیفیت بھی عجیب تھی ، جس کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ایک بھنبھناتی ہوئی جھر جھری باریک اور تیز آ واز جس میں مجھ سے خطاب تھا ( یعنی اسلام علیکم یا مواما نا کہہ کر <u>جھھ</u> خاطب کیا) کچے دمرتامل کے بعد میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو بے حجاب دیکھنا جائے میں ، آ ہے سامنے بے حجاب تشریف اا ہے ۔ مگروہ اپنے ای جناتی لہجہ میں بولے کہ یہ چیز ہمارے بس ہے باہر ہے۔ہم بغیر کی آڑ کے سامنے آنے کی قدرت نہیں رکھتے۔انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ مولا نا! آپ نے دفت موجود میں در بردن، جس کامیں نے اعتراف کیا ا اور معذرت کی ۔ بولے ایک مرتب ہم دیو ہند گئے تھے۔ یہ مولا ناجلیل احمد صاحب قد وری پڑھا رے تصاور ہارے بعض ساتھی آ یہ کے شاگر دہجگی ہیں۔

سب باتوں کے بعد میں نے کہا کہ گورنسٹ برطانیہ سے ہماری او انی ہورہی ہے ہم آزادی چاہتے ہیں اور و جہمیں غلام رکھنا چاہتی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا بیں مطالبہ حق ہے اور ان کا ہمارے اوپر تسلط ناجائز اورظلم ہے کیا آپ اس سلسلے میں ہماری پھے مدوکر کئے ہیں؟ جواب دیا کہ بیہ ہمارے بس کی بات نہیں۔

بچروہ اجازت طلب کرئے حسب سابق سلام کرتے ہوئے ای طرح رخصت ہوگئے۔ جمیں سرف آ دی کی شکل کی ہر چھا کیں معلوم ہوئی اور پیھینیں۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ لڑکے نے لیمپ کی مق ابھاری، دالان روٹن ہو گیااور ہم وہاں سے چلے آئے۔

(انقاس قدسیه)

مسلمانوں میں جھگڑا گوارانہ کیا\_\_\_\_\_

سی کی اسان مطامہ شہیر احمد مثانی کی وفات کے بعد حضرت فتی محمد شخیج صاحب کی ولی تمنا معلامہ شہیر احمد مثانی کی وفات کے بعد حضرت فتی محمد شخیج صاحب کی ولی تمنا جس میں شیخ الاسلام کا مزار ہے شب وروز کی جدو جبد ہے یا ضابط منظور فر بایا اور دارالعلوم که وجی شخص کر نے کے خیال ہے افتی منظور کرائے تھی کا کام شروع کرا دیا۔ گر بعض لوگول کی مزاحت کے باعث کھدی ہوئی بنیاد اس حال میں تعنی جھگڑا شم کرنے کیا تھی جیوز کرتا تک مزار وقت عال میں تعنی جھگڑا شم کرنے کیا تھی جیوز کرتا تک مزاح وقت ہے ہوئی بنیاد اس میں منانا فرض کتا یہ اور صفحات کی جھٹڑ ہے ہے کر حضرت منتی صاحب نے فرمایا کہ ' دارالعلوم بنانا فرض کتا یہ اور صفحات نہیں ۔ میں جھٹڑ اس میں جھٹر المنان میں کی جی خدمت نہیں ۔ میں جھٹر المنان مول کے کریبال ہرگڑ دارالعلوم نہ بناؤل گا۔ '

تھوڑ ہے ہی عرصہ بعداللہ تعالیٰ نے کورنگی میں مفترت مفتی صاحب کو چھین ایکر زمین دارالعلوم کیلئے عطافر مادی۔(الحمدللہ) (مَا تُرْمفتی اعظم یا کستان 11)

دارالعلوم د يو بند کی ايک خصوصيت \_\_\_\_\_

مہتم ثانی دارالعلوم دیو بند حصرت مولانا رفیع الدین صاحب کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت محدوح دارالعلوم کے حن (پیش نوورہ) میں کھڑے ہوئے تھے، چندطلبہ ایمی حاضر تھے کہ دورہ حدیث کا ایک طالب علم طبخ ہے کھانا لے کرآپ کے سامنے آیا، جب کہ اس

THE STREET STREET وقت مینج میں سرف جودہ مایندر وطلبہ کا کھانا گیانا تھا ،اوراس نے نہایت ہی گستا نیانہ انداز میر شورے کا پیالہ واا نا کے سامنے زمین بروے مارا اور کہا کہ بیت آپ کا اہتمام دانتظام ک اس شورے میں شامصالحہ ہے نہ تھی ہے ، یانی جیبا شور یہ ہے اور کچھ اور بھی سخت وست الفاظ كے اس آستا في برطلبہ جوش ميں آ كئے مگر چونكه حضرت مولا ناپورن متانت كے ساتھ خا وش تھے اور زبان سے کچھ بھی نبیس فرمار ہے تھے اس لئے طلب بھی خاموش کھڑ ہے رہے ، جائے تَجِيفِر مانے كے مولا نانے اس كتاخ طالب ملم يرتين دفعه اس كے سرے پيرتك نگاو ذالي ، جب ووطالب ملم بک حظک کر چلا گما تو مولانا نے جیرت سے طلب نے ماہا کہ نہا یہ مدرب و بوبند كا طالب للم ي: اطلباون وض كيا كه فضرت به مدرت كا طالب ملم ت فرمايا به مدرسہ و یو بند کا طالب ملمنہیں ہے،طلب نے کہا کہ مطبخ ئے رجسے میں اس کے نام کا یا قاعد و اندراج ہے،اور یہ براہر مدرب کا کھا تا لے رہا ہے،فر مایا کہ چچ بھی ہو یہ مدر ہے کا طالب حم میں ہے، چندون کے بعد جب حیان مین ہوئی تو ٹابت ہوا کہ وہ مدرے کا طالب علم اہیں ہے،اس کا ہم نام ایک، وسراطالب علم ہاس نے وجو کے مے حض نام کے اثثر اک کی وجہ ہے کھانالینا نشروع کردیا، در نیاس کا اندرائ سرے ہے تن رجسر دل میں نیم ہے۔ بات ُکھل جانے برطلبہ نے عرض کیا کہ <sup>د</sup>ھنرت! بات تو وہی نگلی جو آ ب نے ارشاد فرمائی تھی کہ بیدور سردیو بند کا طالب ملم نہیں ہے بیٹین آپ نے اس وقت مس بنا • پراس کے طالب ہونے کی آئی فر مائی ؟ فر مایا: ابتداء میں میں اہتمام ہے کارہ اور بیزارتھا، نیس جب بھی چیوڑنے کا ارادہ کرتا تو حضرت نانوتو کی روک دیتے تھے۔مجبورا کیم کام میں لگ جاتا تھااور رہ واٹکار اور جبر واصرار ہے چند دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ احاطہ مواسری وارالعلوم کا کٹواں وودھ ہے بھرا ہوا ہے اور اس کی مثد سریر حضور ٹی کریم نسلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ما جس اور دود دهشیم فر مارے جیں ، لینے والے آ رے جیں ، اور دود دے جارے ہیں ،کوئی گھڑا لے کرآ رہاہے ،کوئی لوٹا ،کوئی پیالہ اورسی کے پاس برتن ٹیس ہےتو وہ چلو ہی تجر کر دود دھ لے رہا ہے، اور اس طرح ہزاروں آ وی دود ھے جارے ہیں ، قر مایا کہ دو خواب و میلینے کے بعد میں مراقب ہوا کہ اس واقعہ کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھ پرمنکشف ہوا کہ کنواں صورت مثل دارالعلوم کی ہےاور دود ھصورت مثل علم کی ہےاور قاسم العلوم بعنی تقسیم كنندومكم ني كريم صلى الله عليه وسلم جين-

<u>کالآران نے موحت کی دو کال کال کال کو بالت کی دو کو بالت کی بات </u>

#### ندامت ہے بیالیا ===

حضرت مولانا قارئ مجمطیب صاحب مقطائم تهتم دارالعلوم و یوبند کے ضرمحتر م جناب مولانا محمود صاحب رامیوری ، رام پور ک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اپنے دینی شخف اور دنیوئی و جاہت وریاست دونوں کے اعتبار سے ممتاز تھا اور تمام اکابر دیو بند سے ان شخف اور دنیوئی و جاہت وریاست دونوں کرنے و یوبند آئے تو ان کا قیام ، یوبند کی ایک چھوٹی تی مسجد کے ججاب تھی ۔ حضرت شن ابند دارالعلوم مسجد کے ججرے میں جواج اجماعی مسجد نے محمد وف تھی ۔ حضرت شن البند دارالعلوم وہاں سولانا محمود صاحب رامیوری کھڑ ہے تھے ۔ حضرت شن البند " کوان کے دیوبند آئے کا حال معلوم نہ تھا۔ ایس کے دیوبند آئے کا حال معلوم نہ تھا۔ اس کے ایس کے دیوبند آئے کا حال معلوم نہ تھا۔ اس کے دیوبند آئے کا حال معلوم نہ تھا۔ اس کے دیوبند آئے کا

انہوں نے تفصیل بیان کی اور بٹایا کہ ای متحد کے فجر سے بین متیم ہوں۔ حضرت فجر سے انہوں نے تفصیل بیان کی اور بٹایا کہ اس کے اندرتشریف کے اور ان کے رہنے کی جگر دیکھی۔ وہاں ان کے سوئے کیلئے ایک بستر فرش پر ہی بچیا ہوا تھا۔ اس وقت تو حضرت بید کو کر تشریف لیف کے آئے لیکن بید خیال رہا کہ موالا نامحمووصا حب رام پور کے رئیس زاد سے جمی انہیں نہیں ہوگی اور یہاں آکلیف انتحاث ہول گئا در اسے لیا تھوئی مولی اور اسے لیکن خوا نھائی دورات لے کر چھوئی میں کہ دورات لے کر چھوئی میں کھیوں اور باز ارول سے گزرتے ہوئے بھوئی مسجد بھی گئے۔ اس وقت موالا نامحمود صاحب مسجد سے نگل رہے سے گزرتے ہوئے بھوئی مسجد بھی ہے۔ اس وقت موالا نامحمود صاحب مسجد سے نگل رہے

DOLON DOLON DISTORDANCE CO

~ 738000 9839600 980000

"الوميلان بيا بي جارياني خوما تدويل جا لا تاس مي شخط زاوه مون كى كا توكر في سال." (اكابد يو بند كيا تقديم م

## 

# عنمی انتہاک \_\_\_\_\_

مب حصرت ولا نا محر مست بوری کوا بھیل کی جلس طی ی جانب سے بیٹی گئی ہوئی اپنے تھی ہے گئی گئی ہوئی اپنے تھی ہے اس سے بیٹی گئی ہوئی اپنے تھی آب ہے بیٹر کی طائر ست اعتباد کر گئا ۔ بی بیس جرکام آب ہے بیسرد کیا جمیا وہ ب حد کمن تھا بیٹی اسمول شدگا اسک حد العال کی تخریج کا مداہمیں تھی ہوئی کرنا۔ مولانا فرالیا کرتے تھے کہ حضرت شدہ ما حب سے ایک تھی حوالے کی بیٹی مداوت تھے بیٹی کو در مانالیس کے ایک حوالے کی در مانالیس کی در مانا

ا معترت ثلا صاحب فی کی موقد پر شفارش دوایات کی تعیق بیان کرتے ہوئے فرمایا کدیا سی تیل سے ہے کہ اجردادی نے دوبات وکرکی جود مرے نے وکرٹیس کی اس الآلات عنت المسلم (1980) ا كالمتعاقبة المالي كديد بززااجم تؤمده ويتفر المراقب والمراكب المسلم (الدينة من مده أثين في من وأرتبين

أبي البية حافظ في فتح انباري مي من عبدان قاعد وت قرش بيان.

مولانا فروت میں کے میں نے ان مقامات اوسائی مرف الله الوری فق الباری کا مطالعہ میں متبول پرای قاعدہ سے مطالعہ میں میں میں میں اس مقاعدہ سے المرض کیا ہے۔ المرض کیا ہے۔

۲- حفرت شاوصاحب نے اختاہ ف محاب پر بحث کرتے ہوئ فرہایا الاہوزیدد ہوی فرہایا کا فیصلہ میں محاب پر بحث کرتے ہوئ فرہایا کہ جب کی مسلم میں محاب لرام کا اختلاف کا معلوم نرنا اوراس نزاح کا فیصلہ چکا ناہزاد شوار ہے۔

مولانا فرماتے تھے کہ اس حوالے کی تلاش کیلئے جس نے دادی کی کہا ہے' اسلیم انظم''
الوری پڑھی مگریہ دوالیہ ہاں نہیں مد، خیال آیا کہ بید والد دادی کی دو تبایوں 'ااس ارالخلاف' یا
انتقو کم الاولیٰ 'جس ہو گھر وہ دونوں غیر مطبوعہ تھیں اور میرے پائی موجو نہیں تھیں۔ بھر
خیال آیا کہ بید حوالہ ہا واسطہ وگا پاشخ خبرالعزیز بخاری کی نتا ہے'' شفف الاسرا ،' آئے حوالے
خیال آیا کہ بید حوالہ ہا واسطہ وگا پاشخ خبرالعزیز بخاری کی نتا ہے'' شفف الاسرا ،' آئے حوالے
حدد مطالعہ کرنے کے احد دونوں جس بید حوالہ طن آیا۔ 'اس سے زیادہ لیا گیا جا سکتا ہے کہ
حصرت کو اس تحزیز کی میں کتابوں کی کس قدر ورتی سردانی سے پڑی اور اس سیلئے اپنی متی
صاحبیتی وقت کرنا پڑی ہے۔ اس طری کا 'عرف شدی'' کی گھڑ تی وقتین جی' محارف اسٹن' '
کا مضالحہ تیارہ و کیا اور اس تحق کی کا ہے جدید طرابے مدون کرنے ' محارف اسٹن' ' الیف

## مخالفین ہے برتاؤ \_\_\_\_\_

مولانا مولوی سرائ اند صاحب نے ایک مرتبہ جایا کہ موادی اند رضا کی فخش کوئی کا مرکی ہتر کی جواب دیں ہر چند حسن تی سے انہوں نے کوشش کی منترے نہ اسا تھم نددیں تا ایما وہی فرمادیں گر حضرت مولانا کی شیدا حمد انگوتی ) ساحب نے فرمایا کو بیڈ ویڈ ویڈ میاں کیا وجرا ہے ان قسول میں وان کی تجریم کا جواب قلعظ ہے کوئی تفعیشی تھیجے اوقات ہے امیر نہیں کہ وہ ما تیں ۔'' انہی صورتوں میں جب آپ کے ضام کی خواہش جواب لیعنے کی فائم ، وئی تو

SOME STATE OF THE آ ب النفي الدووك وبالدو يول ارش وفر ، يا كه أآ وق جمل فقر وهنت كا بري في شها مرق الكوسنات وقت وكررينه الله فرساية كتناكش وطالبركوني وخراق ب توبك كي بتني ويذاكس إ ﴾ آپ کوسوی کا احد رضا ساهب سے پیٹیس شایدائی ناکن دوسرے کوسوی احمد رضا صاحب سنة بَنْتِي فِي يَمُولِهِ الورثةُ مِن وومزسه بن حفزت الأمريانَ " مَرْتِيْنَي جول ، تَرُولِيَةُ اجتَيرك المعتمانية كان سناع بجريم بمن أيسا كمديمي بهاسطة عرفيس آيا بسراست بيجي معيم به | بوسنة كرهنون ان كواية وتن تخطة إيربيم زمانه بيل هنوين مواوي الدرنها صاحب أو مرض جذام إلدتني زوااه وخوان شريفها لا أيا تو بعض لوگون أوسريت بيوني "برمب بشتر كانتم ودنيا میں طاہر بوائر بھی، جسے کی محض کے معترت سے معنی کیا کہ ابر بوائی مولوی ورجی ہو گے ا إلى تقدير من أما تله ب ايك ونا أب ذاك شن أب و يفضلو سفة بيشوب بيدا خفرجو يؤحد أبيا أمنكي متعدة يؤمو كالأؤخياج ما بمتر كنصافحا كمدموه فيا مرابيت رمون كواكي متلوجه المورسة المنطاقات كريث كالأجرم ثلن العاامة المناسان أيوركا علم سلايا أيواجعن ما مجواكوتي مسمرت او فی که رحضرت کے بزید بخ شب شے گرآ ہے کی زبان سے ہے مانند کا ان نندوان الردا (تقور: ﴿ كَانِهَا مِنْ رَبُّورِيهِ ﴾ ) هفرت ادلامًا جمعي احسان الحرشي بيَّ آ وق اكثر ريْن جي فرست كلان جي مة المراث فالك يوجيحة فأفريات كربايوفرست كالراعي ووفوك مؤكرية بين يوفواه سي ا | من تحديث إلى الأولين تصفيح بين ووايش والشورة الت أولوم منت بالأقصة بين بيش فرمست كالن شراي کے سفر کرتے ہوں کا کہ ان پر محم تو بیش پر اپنے والیوں کی فرمونے پیٹر کوئی کروں ، در اکٹیوں بی | میشینند یاد داد کون اور ان کلسه امن از در بن کی یانند پهنیا کول چنانچه ایسای بود: خوا فرست ا مكال على على الله الأحقى صاحب الدم و تحت الدورية أي مدافر وما وتو يبوجات ميلوي ها صب کوفرسر بنا کلاس ایل واکن جوت و کیکه کر دوایت در بے کا استیصال کیجیته نگر قاطعی صاحب كا شَفْة الدوميدي، وأثبين مرتوب كروية الله تعالى في أب كوايد خوامورت الا

بارهميه جرد مطافر بالوقو كرد يكيف والومبوت وحباح إس تجزئها ووناس مينازمنت جس فامني

- <del>- KIN MEL MUNIK WIN MIN</del>

علان المستحد في المؤهدة المؤلفة المؤل

فطري ذيانت \_\_\_\_\_

مفتی اعظم مفتی غایت الذرحمدالله فرهایا کرت سے کے حصول تعلیم کے زمانہ میں آبہ چا
میں نے بہت کم محنت کی جگر افقاء کے معالمے میں بوری احتیاط اور محنت سے کام لیا آرہ تھ
حصول تعلیم دارالعلوم دیو بند کے زمانہ میں رات کے مطالعہ کیلئے طلبہ کور سول کا تیل چرائی میں
جلائے کیلئے ماڈکر تا تھا میں رات کو مطالعہ نہیں کرتا تھا تیل کا پکوان کی کرکھا تا اور ساتھ یول کو کھا اتا
جلائے کیلئے مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اپنے جم سبقوں میں سب سے زیادہ تمہر حاصل کروں بوری
میں ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اپنے جم سبقوں میں سب سے زیادہ تمہر حاصل کروں بوری
میں ایک مرتبہ میں نے دو صفح پر تعلیم اور اس موال کا جواب مفتی صاحب نے آ و مصافحے پر تکھا
محسوت شخ البند اس پر چہ سے محتین شے آپ نے دونوں کو برابر تمہر دیے یعنی آ و مصافحے کر تکھا
مضمون اپنے وزن کے لیاظ ہے ووقع دائے واضوں سے کم زیرتھا۔ (مفتی کھارے التہ تاہر ہوں)

للدا آپ كاشكر

حضرے مولانا مفتی محمود صاحب رصمہ اللہ اسمبلی ہاؤس سے ہاہم انظے اور سید محے دفتر مجلس تحفظ شم نبوت آ گئے وہاں مفتق صاحب رحمہ اللہ کا بڑنی شدت سے انتظار ہور ہا تھا مفتق

صاحب جمه الله مینیجاتو حظ بینه مواا ناسید محمد اوسف وزی رحمه الله معملی بر بحده ریز تحیه اورالله تعالی ہے آلز کر اکر دعاما گف رے تھے آنسوؤاں ہے ڈایٹھی نزیو گئی گئی۔ مفتی میا دب رحمہ التد تخريف لائ اورانبول ني آ وازوى حفزت الله يأك كاشكر بيج بهارامطالبه مان ميا كيا-قاد بإنيون كوغيرمسلم الليت قرار و ب ديا حميا هفزت موا! نا سيد محمد يوسف بنوريّ ١ ١ بار د تجد و ، یز بوکرشکر بجالائے وہ روتے جاتے تھاور بیدے تھاللہ یاک ہم آپ کا شکر ہے اوا كريه إب في مريز ااحمال ليا تجده عن الحقة بوع فرمان على الله تعالى في مجه سرخروکیا ہے مرتے کے بعد عنرت امیرشر بعث سے ملاقات ہوئی تو میں کہدووثا کہ آ ہے کے مشن میں تھوڑا سا حصہ ڈال کرآیا ہوں آپ نے ٹتم نبوت کے جس پود کو پانی ویا تھامیں ا ہے چھل لگے ہوئے و کھوآ یا دوں۔ دوستو! میر کی بات س او، منفر ت عطا واللہ شاہ بخار کی کو امیرشر بیت کا خطاب اس وقت کے یانچ سواجل علاء نے دیا تھااور میری فوژگ متی ہے کہ میرے دستخطاد ور سے یا تیسر نے نب رم وجود میں۔ (میلّہ النور کرا چی سلسلہ اشاعت نبس )

#### كشف كاابك واقعه

حضرت مولانا محمر ابرا نيم صاحب بليوه كي مدرس وارالعلوم ويوبند فريات تليم كه يش عثناه کے بعد حضرت میں البند کے پاس جایا کرتا تھا، اور بھی بوشونٹن کیا، واضو ہی گیا، ایک مرحبہ بے وضو چلا گیا ، اور میں تو سر پر تیل کی ماش کرنے کیلنے جاتا تھا ، اس روز حضر ت نے نہ و ہاتھ انگائے نیمیں ویو ، کل اور کام شکل لگا دیو ، پیٹھ و مریکے بعد کہا واقعیا میرا طیال یہ ہے کہ التم وضوكراه ومن نے وضوكيا۔

ا کے دفعہ میں نے کہا کہ آپ نے ہماراعظیمہ وخراب کردیا۔ انبول نے پھیے جواب نہیں و با الكروز بجركها كرآب \_ تهرا عقيد وخراب كرد يا تو تجي جواب شن و يا تيس ق م بنه يِّهُ كَهِا لَا يَوْ يَحِلَّا . كَيُول؟ مِن نَهُ أَيْ خَرَابِ كَرُوبِا؟ مِن نَهُ كَهَا: ٱلبِيلُودِ يَعِينُ فَ اجدووم ف لوك و وكالدار أنظراً تنته بين من يرين في إن اخلاس فيين \_ ( و بناه يه عوّ و احسان ٨٢ )

### استاد کی دُعا

حضرت مولانا قائنی اسمان انگرشجان آبادن اینداستادمیته مینیند سروی کے موتم میں NEW YORK OF THE PROPERTY OF TH

الت استاد محترم کی خدمت میں چیش کرتے۔ استاد مصاحب مخرب اور مسئل مکا و رکھ کی استاد محترم کی بانی آرم مرتے اور کھور کے استاد مسئل محترم کی خدم مردی پڑر ان کھی ۔ استاد مصاحب مخرب اور مسئل مکا و سال کی اس کی بالی بالی کے استاد مسئل محترم کی شروع کی محترم کی حداث را کیا ہے۔ استاد مصاحب محترم جائے ۔ ایک مسئل کی استاد کی حداث را کیا گئی ہوئی کا موقع می شاید استاد کھور اور آئی کی فار ترجید قضا ہو جائے ۔ لیکن آب استاد محترم الیا ہو جائے ۔ لیکن آب استاد محترم الیا ہو جائے ۔ لیکن آب استاد محترم الیلی سرایا انتہاں تھارت کی بائد کا دایا ہاتھ میں تھی بالا در است انتہ میں آب استاد محترم الیلی سرایا انتہاں تو میں کی خدمت این بائد کی بائد اللہ والی استاد میں کہ بائد اللہ والی اللہ واللہ والی اللہ واللہ والی اللہ والی اللہ والی اللہ واللہ والی اللہ والی اللہ والی اللہ والی اللہ والی اللہ والی والی اللہ والی اللہ والی والی اللہ والی والی اللہ والی والی والی اللہ والی والی والی اللہ والی وال

( قاحنى احسان احمرسوا في وافكار ٣٠)

# قاد يا نيت کی سرکو بي \_\_\_\_

مولا نا قاضی احسان احمد شی تا آبادی ایک و فعد مرزا سیول فی ان سراً رئیوں کا احتساب کرنے کی ان سراً رئیوں کا احتساب کرنے کی ہے گئے ہو مرزا نیوں نے باوج تان کو احمد می سوبہ بنا نے کیلئے ہیا کر رخمی تحقیق اس احمد بنا ہے جھیے آیک گئے ہیا کہ ان کا حمد میں ساامی سے ان ایک کا حمد میں ہے۔ ان کی سے وقت وائی ان نیا من منافع ہے ان کا حمد ان افسر نداور مشلب ان تھا۔ قاضی ساحب نے ما قانت کے وقت وائی مقتلو و بروابلا این سرفع ان کا حمد میں منافع ہو تا ہو گئے ہیا ہے گئے ہیا گئے ہیا ہے کو گئی اور بات ہا گذائی کے متعلق ہم نے موقع مرزا دیت ہا گذائی کے متعلق ہم نے مرزا دیت ہا گذائی کے متعلق ہم نے مرزا دیت ہا گذائی کے متعلق ہم نے مرزا دیت ہے گئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے آئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے آئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے آئے ہیا ہے گئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے آئے ہیا ہے گئے ہیا ہیا تھا ہے۔ پھوڑ ہے آئے ہیا ہیا ہیا ہے۔ پھوڑ ہے آئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے گئے آئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہیا ہے گئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہیا ہے گئے ہیا ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہے۔ پھوڑ ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہے۔ پھوڑ ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہے۔ پھوڑ ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہے۔ پھوڑ ہے گئے ہے

وصفى مداوس على المال مدر كل أن بي في الله المال المال المال المال المال المال المال المال

CHENNESS CONTROL STATE OF THE S کرآیا ہوں۔میاں صاحب کی اگر می ہوئی کر دن کچیا میلی ہوئی، در ، فت سا آ ہے مرکز میں كس سے ملے تتے۔ قاضى صاحب نے مركزي وزراء، وزيراعظم أوانام بيا۔ اور سركاري محدول چھا میں مرزائیوں کی ریشہ دوانیوں کے متعلق سرکلر نے حاری سے حانے کی تفصیل بتائی۔ میاں صاحب کی گردن میں مزیدخم پیدا ہوگیا۔اب قائنی صاحب نے اینا صندوق اندرمتکوایا اور مرزائیوں کے متعلق وہ تمام حوالے نکال نکال کر دکھانے شروع کئے جن میں مرزائیت کے سیای عزائم اور بلوچشان ہر قبعنہ کرنے کی باتلیں ورج تھیں ،م زائی لٹریج سے میاں صاحب نے وہ حوالے دیکھیے تو قاضی صاحب نے فر مایا میاں صاحب ہو چیتان کے متعلق یہ خطرات آ پ کے علم میں میں میال صاحب نے جواب دیا جھے توان باتوں کا علم تبین تو آ پ نے مرکز کوچھی قادیانی سرگرمیوں کی کوئی اطلاع نبیس بھجوائی ہو گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آب كرزيرا نظام مااقد من ملكي سالميت كه خلاف يسازشين بروان يزهر بي بن راور آ پے فرماتے میں کہ جھنے کوئی ملم نہیں۔ بیئ رمیاں صاحب ہالکل جنگ کر بیٹھ گئے۔اب وہ سب اکز فون ختم ہوگئی ٹینشگونٹر وئ ہونی جواز ھائی ٹھٹے تک جاری رہی۔ تاہنی صاحب نے معلومات کا ذخیرہ جمع کردیا۔ وہ حیران ہے جے ان تر ہوتا جیار کیا۔ اب قاضی صاحب نے اع مريان ع بكراليااورمحت بهي اني طرف تحفيظ اورجر بي اصوالت ست ويهي کے جاتے اور اپنی خاص اوا میں فر مایا میاں صاحب انجس تو آپ والتہ تھا لی کے بال تھی جا کراہے فرائفن کا جواب دیناہے کہ آپ نے اسامی تحدمت کے لیک بہت بڑے صوبہ کَ

عر بی اشعار کا ذوق

عضرت مولانا شیخ محمد یوسف جوری کے شاگرہ مسات مولانا مولی بخش صاحب تج رہ فرمات میں۔ فرمات میں۔

وْمددار بول كُوكِيول نبيس ادا كيا تقا؟ ( قاضي احسان احرشجان آبودي سواحُ وانهُ ٣٠٠)

ایک موقعہ پرایک فیزشہورلفظ آبالغوی تحقیق وتشرق کرتے ہوئے ارشاوفر مایا کہ اس لفظ وَ مَنْجَی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔ اور ووشعر پڑھ کر آئے پڑھتے چلے گئے۔ کل اشعار پڑھ کر شانے کے بعد فرمایا کہ بیاس وقت کا مرسری مطالعہ ہے کہ جب میں نے هفترت والد صاحب کے شدید اصرار پر مولوی فاصل کا امتحان ویا تھا۔ جس میں متعان

الیک م تبدسب معمول امتحان گاو می تشریف الارت تنجه اور کافی سال پہلے کے پیچه سودات ہاتھ میں سال پہلے کے پیچه سودات ہاتھ میں ستے جن میں سلمی جواہر ہارے جنع فرمائ ستے۔ دور سے نمایاں ، و تا قتا کہ خود بھی پر میں برائے ہور ہے ہیں ہور ہی ہے۔ اسا تذو آبرام ، وجود ستے ، کیجی سودات خود بھی پر میرکر سنائے اور کیجہ دکھا ہے بھی اور پیر مجلس خوب الویل ، و کئی ۔ آق اثنا ، ٹیل ا بناا کیک واقعہ بیان فرمایا کہ دوست کا حمر بی منظوم عظم میر ب ایک دوست کا حمر بی منظوم عظم میر ب ایک دوست کا حمر بی منظوم عظم میر ب پاس میں او بیات انداز کے علاوہ شاع اند و دق خوب نمایاں تھا۔ چنا نجیان ہے وہ چار شعر بن ہی نے اس میں اور بیات انداز کے علاوہ شاع باند و دق خوب نمایاں تھا۔ چنا نجیان ہے وہ چار شخص بن ہی ہو اس کی دیا ہے اور و بیل کھڑ ب کھڑ ہے گئی ہو سے کار فربی کار فربی کا منظوم علی جواب کی گئی ہے ۔ اس سے پینہ جاتا ہے کہ آب کو ارتبا آغر بی کر و وہٹ میں میں میں اند بینے ۔ اس سے پینہ جاتا ہے کہ آب کو ارتبا آغر بی شعر کہنے پر بھی قدرت و مہارت تھی ۔ ( خصوصی نہرا کے )

والدكااحترام

منظرت موالا نا مفتی تحقیقی مثانی زید مجد آم لکت جیل که هنرت موالا تا تعمیان محمود کے والد ماجد بزے ناژک هزان اور جلالی بزرگ شخصے خلاف تلنقی باتول پر ۱۹ مختفرت موالا تاک شاگردول کے سامنے بھی ان پر بگر جاتے تقے کیکین ایسے موقع پر حفرت موالا تاکارہ یہ جتنا متواضع اور میاز مندانہ ہوتا تھا۔ اس تی مثانیں اب بہت مطیس گی۔ والد صاحب کی اطاعت بی کا مظہر بیدوا تعدیمی ہے۔ کہ هفرت موالا تاکا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا۔ '' سجال محمود'' تھا۔ جب موالا تاکا تعلق جارے والد ماجہ (حضرت موالا تا مفتی محمد شفیع صاحب ) ہے ہوا تو حضرت والدصاحب نے ان ہے فر مایا کہ ' سجان' 'نام مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونگر عاصطور سے سیلفظ القد تعلق کے ساتھ استعمال فجوتا ہے۔ ( جیسے سجان اللہ ) حضرت والد صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ ایغانام بدل کر' سجان محمود' ' کر کیجے۔

انداز وفرمایے کہ اس واقع میں کن کن پہلوؤں کی رعایت ہے۔ وستخط میں نام فوراً اس طرح تبدیل کرایو کہ وہ هنرت مفتی ساحب کے مشورے کے مطاق ہوجائے ، مگرا ما ایل ویٹ والد کے احترام میں مدتوں ، و ب رکھا۔ اور پھر تبدیلی کا املان ایک ایٹ وقت فر مایے جب و وہزارافرا و کے متندا بھے۔ فریس اس مطیعی اس تبدیلی کا اعلان بھیٹی بیٹھی کے بھی ترین متنام کر فضائد تو آئ ہے۔ فریس اس مطیعی اس تبدیلی کا اعلان بھیٹی بیٹھی کے

بڑھیا کا گھڑا \_\_\_\_\_

هنرت مواد بالحدر أي منافي صاحب تحرير في مات جي كدا يك موقع بر والد محت م المستقل المستقل من المستقل ا

یہ آخر التمبارے گھر پہنی دوں '' یہ تبدکر میں نے گھڑ ااٹھالیا وہ جولا ہوں سے تحلّہ میں رہتی اور
ای برادری سے تعلق رضی تعیں جب میں گھڑ الرسی بی سے گھر میں رکھ رہا ہم انکا تو وہ تہایت
لمجاجت اورائیا ہے سے وعا میں وسیے لکیوں جو جھے کافی آ کے تک سائی ویق رہیں اسکے دن پھر
ای وقت اورائی حال میں میں نے گھڑ ااٹھا کران کے گھر پہنچا دیا ،واپھی پردور تک پھران کی
دیا گئیں مثار ہامیں نے بیسوی کرکہ بیسودا تو ہوا سستا ہے کہ چندف کی محنت پرائی وعا میں
ملتی ہیں میں نے روز کا بی معمول بناایو بردی بی پھی اس کی عادی ہو گئیں ۔اب میں کئویں پر
ہی کاوشش کرتا تھا تا کہ انہیں و ول بھی تھینیا نہر ہے۔۔
ہی جینینے کی کوشش کرتا تھا تا کہ انہیں و ول بھی تھینیا نہر ہے۔۔

TIT DERICTION OF STREET

بحد القد بيه معامله عمد ورازتك جاري ربا، يبال تك كدبزى في نف بن آنا تيعوز دياشا يد ان كا انتقال بوگيا تقاله فيرفر مايا كديد دافعه بحي آخ پنن بارتم بني نو بتار ما بول تا كديكهم حاصل نراو\_( حيات مفتی اعظم ۵)

### زيارت نبوي ﷺ

 CFF MAN SAMESTAGE SINGESTAGE = 5 - 11 DAG

نے نبض و کھیے کر والدصاحب سے فرمایا کہ پیر ہی صاحب تمہارالز کا تو بانعل اچھا ہے صرف نتاہت اورضعف باقی ہے سوجھون کانسنہ تکھے دینا ہوں اس کو کھلا میں ضعف بھی جا تارہے گئے۔ ( تذکر قالکنیل ۲۲۳۳)

احقر (حضرت مولا ناصفتی حمرتنی عثانی مدخلہ) کے والد ماجد حضرت مولا ناصفتی حمر شغط صاحب نے بار باریہ واقعہ بیان فر مایا کہ جب بیس وارالعلوم دیو بند بیس ملاحسن پڑھا تا تقاتو الیک دوزائس کی عبارت پر یکھی شبہ ہوا چوط نیس ہور ہا تھا۔ جس نے سوچا کہ حضرت (انورشاد) شاوصاحب سے اس کے بارسے جس استضار کرتا چاہئے جنائچ جس کتاب لے کران کی تناثل بھی نظامہ وائی جو برخیس تھے اور جب وہ اپنی جگہ بر ندہوں تو ان کا کتب خانہ جس ہونا تھیں ہونا تھیں گئی ہونے جس نظامہ جس کتاب کے کران کی تناثل بھی ایس فیار میں بیٹھے مطالعہ بیس مشغول تھے۔ بھی ایس ایس کی بیاد میں بیٹھے مطالعہ بیس مشغول تھے۔ بھی ایس ایس کی بود بوجھی ۔ بھی ایس کی مجب بوجھی دی بیس ایس کی بیل کی مجب بوجھی ۔ بھی ایس کی بیل کی مجب بوجھی ۔ بھی ایس کی بیل کی مواج بھی جس کے بیل کی مواج بوجھی ۔ بھی ایس کی بیل کی مواج بھی تیٹھے تیٹھے کی بیل کی مواج بھی تیٹھے تیٹھے کی بیل کی مواج بھی ایس کی بیل کی مواج بھی بیل کی بیل

اب فلا ہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب عوصۂ وراز سے حدیث کی مذرایس میں مصروف سے اور منطق کی کتابوں سے واسط تقریباً ختم ہو چکا تھالیکن اس کے باو جود بیرحا فظ اور بیہ استحضار کر شمۂ قدرت نیس تو اور کیا ہے؟ ( اکابرد یو بند کیا تھے، ۹۵)

حنفرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرتظلیم فرماتے جیں کہ جھے اپنی ایک تصفیف کے سلسلہ میں ابوائھن کذاب کے حالات کی نشرورت تھی ، جھے ان کی تارت ڈنٹی ۔ چنا نچے میں حسب معمول حضرت انورشاہ کے در دولت پر چنج کیا۔ اس وقت مرض وفات اپنی آخری حد تک پینچ چکا تھا اور دو قبل بنتے احد وصال ہونے والا تھا۔ کنرور بے حد ہو بچکے تھے، ابتدائی گفتگو کا کھی کا تھا اور دو قبل بنتے احد وصال ہونے والا تھا۔ کنرور بے حد ہو بچکے تھے، ابتدائی گفتگو TENERS SATES STATES STA

کے بعد میں نے آئے کی غرض بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ تاری اور اوب میں فاہاں فاہاں مواقع کا مطالعہ کر لیجے اور تقریباً آئے ور کہ ایوں کے نام لے دیے۔ میں نے عرض کیا، حضرت بھے تو اتنی کہ آباوں کے نام لے دیے۔ میں نے عرض کیا، حضرت بھے تو اتنی کہ آباوں کیا تا اور فیس کی اتنی فرصت بھی نہیں کہ چند چزوی مثالوں کیلئے اتنا طویل وغریض مطالعہ کروں۔ بس آپ ہی اس مختص کی درویا مثالیس بیان فرمادیں، میں انہی کو آپ کے مختصل واقعات کی درویا رمثالیس بیان فرمادیں، میں انہی کو آپ کے حوالے ہے جزوا کہ اس کی بن ولادت حوالے ہے جزوا کہ اس کی بن ولادت سے بن وار بیان فرمائی شروع کردئی جس میں اس کے جھوٹ کے جیس و نظریب واقعات سے بن وار بیان فرمائی شروع کردئے جورے فرمایا کہ شرخص مرتب ہوئی جھوٹ سے اور کی اس کی بن وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شرخص مرتب ہوئی جھوٹ سے اور کی اس کی جون سے بول کرایا چھوٹ کے جورئی کی جون سے اور کی اس کی جھوٹ کو کرکرتے ہوئی فرمایا کہ شرخص مرتب ہوئی جھوٹ سے اور کی اس کی جھوٹ سے اور کی اس کی جھوٹ کو کرکرتے ہوئی فرمایا کہ شرخص میں میں اور کی اس کی جھوٹ کے دور کرکرتے ہوئی فرمایا کہ سے جو کرکرتے ہوئی فرمایا کہ شرخص میں کی دور کرکرتے ہوئی کرکرتے ہوئی کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کی جورکر کرنے کی کو کرکرتے کو کرکرتے کی کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کی کرکرتے کو کرکرتے کرکرتے کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کرکرتے کرکرتے کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کو کرکرتے کرکرتے کو کرکرتے کرکرتے کرکرتے کرکرتے کو کرکرتے کرکرکرتے کرکرکرتے کرکرتے کرکرکرتے کرکرکرتے کرکرکرتے کرکرکرتے کرکرکرتے کرکرکرتے کرکرکرتے کرکرکرت

ہمیں ہے حکم اذاں .....

ایک مرتبی شبید مات ایافت علی خان م جوم کی طرف سے وقوت تھی ،اور وہاں کھڑ ہے ،وکر کھانے کا انتظام تھا، جے حفرت مفتی مجھ شفیع مصاحب کھڑا تھیل فر مایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی مجھ شفیع حسب معمول اپنا کھانا لے کر کہیں جا چینے ، آپ کو ، کیچ کر بعض و دسرے حضرات بھی و جیں آگے ، بیما تلک کہ وہ ایک محضل می بن ٹن ، لیافت ملی خان صاحب مرحوم وقوت میں مام مجمانوں کے ساتھ مصروف تھے ، کھانے کے اختتام پر وہ حضرت مفتی صاحب کے پاس آگئا ورکینے لگے مفتی صاحب کھایا تو آپ نے ہے ، ہم نے تو جدا ہے۔ (ما ترمفتی اعظم ۱۲۲) انت ملكٌ كريم \_

50500 SACOSOCI E ...... 17850

عنامه طفطا وقی مرتوم سے تعفیرے مولانا ہنوری کا تعارف جوا تو انہوں نے مولا یا ہے يع يما كدنيا آب في يون تغييرة مطالع كياب الموادا الفراي كن "بال التامطالع كياب کراس کی جمیاد نیز کتاب کے بارے میں رائے قائم کر مکتا ہوں۔" علامہ طبطا وی نے رائے پوچکی تو مواه تا نے فر بالا '' آسید کی آناب از رافیان سے تو سر رابطیح احمان تضیم ہے کہ اس میں سأنتس كى بيد عار معفورت م في زيان على أن او في ين - سأنتس كى أمّا ين يوعد عورا القريزي زيان شي بوقي جن ال الناساء أن ان على الأنوان الله والمان الله عليه و الله الله علاءه بِن كَطِينَة منا منهي مطومات حاصل كرف كالبتر بن أر بعيد مشاليكن جهال تك يشبيه قر أ ان كا تعلق بالسلط من أب الطرز قرب في الملاف بدأب في الشف و اول -ك عصر حاصر من سائنس وافول ك تكريد منه وكني ند كاطران قرآن كريم عنادت كرويا ج النظا الدواس غوض بيلينة إسااه قاسة آنيير مسيح مسلسا السولول في طلاف ورزى بي بيني ورافخ منين تحرت معالماتك ويشط كى بانت بيات كدمانش التفائظ بان آئے دن بدلتے وابع بين م ٱنْ أَبِ جَمِي لَقُلِم بِيَعَالِقَ ٱنْ لَا يُحْبِينَ مُنَاعِ بِينَ أَرِيا هِ مِلْكَ بِحِرَقُ وَوَمِنْ مَن والول كافزة ليب فلولارت بوجات كياال سورت بين أب كي أخيير يزيين والانتفى بدله المحاليط كالرأن في إندا معاذات الله ووكل"

مولانا ئے بیابات الیسام کر اور الی تقیم الدازی ایون فرمانی کے مان کے حاد مدخوط وی مرجوم 11,2012 870

"أبها الشبح نُحت عالماً هدياً وابدا انت ملك كريه ابزاه الذين السماء لأعيلاني

حضرت آپ کو کی بند مهمتانی عالم نشس البلد آپ فرنت میں بھے ملے تعالی نے میں ن اصلاح کیلئے تازل کیا ہے۔" ( فسوس نبر، ۵۳۵،۵۳۷) اجمال پرسف ۱۵۹)

نشریف آوری کی برکت

حالية مجوجيك وينزك بارت يمرح الهامقان وأمني فلأفوي رثده النهاء السيان 

TEL DIAGONOMICONOMICA - STREET MERCENTING نبایت ایمان افروز واقعه کا ذکرفر ما یا که مولا ناعبدالخالق مرحوم بورژ آف تعلیمات اسلامیه کے ا بک رکن اور نمایت متقی اور زامد شب زنده دار شخص تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے

مالت بیداری میں حضرت رسول اگر مسلی الله غلیه وسلم کی زیارت قرمائی۔انہوں نے کہا کہ

''جمعہ کے دن میں نے دیکھا کہ سجد (جباب لائنز) نمازیوں ہے خالی ہےادرسرورکو نین سلی الله عليه وبلم محيد مين تشريف فمرها بين \_^ولا ناعبدالخاتق كاكبز تفاكه ان كوهضور مرور فا مُثابّ صلى

اللّه مليه وللم كَلِّي به مقدّ ترازيارت حالت بيداري مِن مِن مُونَي تَحْي -``

مولانا تخانوی مرحوم فر ماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ای تشریف فرمائی کی برَئت ہے کہ آئیمیں ہتی سجد بیلنے چند ہے کی اپیل ٹیمیں آر ٹی یڈی حالا لکہ سجد کی تقییر میں لاکھوں رویے صرف ہو تھے جیں۔ دوسری اہم بات جومشامدے میں آئی، ودبیہ ہے کہ یہ مجد روز و شب میں کسی وقت تلاوت کرنے والوں ، ٹوافل اور اور ادوو ظائف ادا کرنے والوں سے خالی -15-11 15

اس ہے مسجد کی تنمیر میں مولا نااحتاث سائحق تھا تو ہی مرحوم کی مساعی کا حندالقد متبول ہوتا

آ ن حضرت تحانوی ئے انتقال ئے آخر پیابارہ برس ئے بعد بھی پیمسجد وغوت وارشاداور نبلغ واشاعت كابهت بينام كزب (آپ يتي ٢٥٠)

# جہاز کے ملازم کارویہاور آپ کاحسن سلوک ==

حضرت مولا بافياش الدبستي للصية حين كه حضرت سيدنسيين احمد ند أي أي مرتبه جمعیة کے تھی پروگرام کے سلسلے میں رقلون کا سفر فر مایا اور جب بح می جہاز ہے آ پ کی واپسی ول وميز بان نے مفترت كة رام كى غرض سائيك خادم بھى ساتھ كرد يا۔ معترت كالكث في ست نلاس كا تحااه رخادم كا نكث تيسر يه درج كا يونك هفرت كي يبن ميس كوني دوسرا مسافرنییں تقااس لئے آ ہے کی خواجش تھی کہ خادم بھی ای میں رہے بگر جہاز کا ملازم جب بھی ومال حاضر ہوتا خاوم کی موجود کی پراعتر اٹس کرتا۔ چیتا نجید عفرت نے ایسا کیا کہ خود ہی زیاد و تر وقت تیسرے درہے میں گزار نے لگے۔ جب سفرختم ہوااور جو تھے دن جہاز ساحل پر پہنچا تو وہ رائے میں اپنے غلط رویہ کے باوجود حضرتؑ کی خدمت میں بھی اپنے وستور کے مطابق DELICES DELICE

انعام اور بخشش لينه بَنْ كَيار خادم نه وض كيا كه عفرت إلى نه جميل رائع مين الليف نېټونی ہےاس لئے ات کِتی محروم مرو یجھے کیکن حصرت نے فر مایا کنہیں اس کا حق و یاجا نے گااور یہ کبرکر حضرت نے بورے جاررو ہے گن کراس کی جانب بڑھائے بیاس وقت کی بات ے جب کہ ایک رویہ موجودہ دور کے سوروٹ کے مساوی ہوتا تھااور بڑے ہے بڑا انگریز افسرتھی جہاز کے ملازمین کوا یک دویہ ہے زیاد ونہیں دیا تھا۔ ملازم نے حضرت کے ہاتھ میں بجائے ایک رویبہ کے جاررونے و کھیے تو اس نے بیدخیال کیا کہ چونکہ اس نے راہتے میں الکیف بھیائی ہے اس لئے شاہداس سے مذاق کیا جار باہے۔ حضرت نے اس کے تذہذب اور ندامت کومحسوں کرتے ہوئے نہایت شبیر کی ہے فر مایا کہ اوا بدرویے تہارے ہی لئے ایں۔ چنانچاس نے رویے لے لئے۔ بدو کچوکرخادم سے رہانہ کیااور حفزت سے کہا کا اس جباز کے ملازم نے تو ہمیں رائے میں تکلیف پہنچائی اور آپ نے اکٹے اے جاررو پے ویدیئے جبکہ بڑے ہے بڑا انگریز افسر بھی ایک روپے ہے زیادہ انعام نبین ویتا۔ بیان کر حضرت نے فرمایا بھائی اصل بات یہ ہے کہ بہ سمجھا ہے کہ انعام اور پھنشش صاحب بہادرول (انگریز) ت بی ملتی ہے ہمارے جیسے مولو یا نہ صورت والول ہے ، وسی انعام کی تو تع ندر کھتا ہوگا اس لئے اس نے جم لوگول کے ساتھ مٹاسب برتاؤ کا ثبوت نددیا۔ ہارا سفر تو برحال نتم ہو گیا لیکن پرویاے میں نے اس لئے دیے میں کدات یقین آ جائے کہ بهارے جیسے لوگ انگریزوں سے نہیں زیادہ دے سکتے جین، اب جھے امید ہے کہ انشاء اللہ ب شخص ہماری جیسی صورت والے کی اللہ کے بندے کوئیس ستائے گا، بلکہ اس کو آ رام ہی

ا نتاع سنت

بہنجانے کی کوشش کرے گا۔ (مابنامدالفرقان)

حضرت مدنی کا خادم محمد اکبراندرون خاند و بیرون خاند کے کام کائ اور پچول کے کالے خات کا م کائ اور پچول کے کھانے نے پر حامور قتاء پید مازم اپنی نوعمری کے باعث اوھر اُوھر آوھر خیلٹا پُجرتا اور حضرت ورس حدیث کیلئے مدرسہ آمدور فت کے وقت اس کو بار بارو کیلھتے کیکن زجرو حنبید شفر مات ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بہی طازم حضرت کی چھوئی پٹی عمرانہ کو دارالعلوم کے چمن میں اس جگہ کھلا رہا تھا جہاں آئ کل ٹیوب ویل ہے اس وقت ٹیوب ویل نہتھا بلکہ اے نصب کرنے کیا تھا بلکہ اے نصب کرنے کیا تھا تھا۔ کہا تھا۔ ز مین صودی گئی تھی اور و باں بہت ہوا گڑھا موجود تھا۔ ملازم کی لا بروائی ہے بنگی گڑھے میں گرٹی اور سی چیز ہے اس طرح تکرائی کہ اس کا بونٹ بھٹ کیا فضل خداوندی شامل حال تھی کرٹی اور سی چیز ہے اس طرح تکرائی کہ اس کا بونٹ بھٹ کیا فضل خداوندی شامل حال تھی باہر نکال الائے مفترت کے علم میں بدواقعہ آیا گئین آپ نے خاوم سے ندلوئی ہخت بات فر مائی اور نداے تی قدم کے مزادی (انظامی قدریہ)

REFIGURACION DE LA CONTRACTOR DE LA CONT

## زم زم توليتے جائے ===

TO STATE OF THE PROPERTY OF TH

آ خری جج ہے حضرت مدنی'' کی واپسی ہوئی تواس موقع پرایک دن بعد نماز ظهرمهمان خانے میں تشریفے فریا تھے کہ مظفر نگر کے ایک وائم مساحب بغرض ملاقات تشریف لانے جب کافی دیرانہیں بہنچے ہوئے ہوگئی توانہوں نے حضرت کواپی جانب متوجہ کیا۔ حضرت ؓ نے نو را آنبیں ڈوزھی کے سلیلے میں ٹو کا اورنشیحت فر مائن انہیں یہ بات نا گوار گز ری اور (حجمنجطلا ر ) نہایت او ٹچی آ واز ہے کہا کہ مولا ٹا! آ ہے وُ نیامعلوم کہ جمیں تھ قتم کے لوگول سے واسط پڑتا ہے بہت ہے مواقع ایسے آئے میں کہ اس ڈاڑھی کے ند ہونے کی ویہ ہے جان بچی ہے یہ کیروہ چل وینے مگر حضرت نے فر مایا: کہاں جاتے ہیں؟ تھجوریں اور آ ب زم زم تو لینتے جائے! اور فورا ہی بہ دوانول چنریں یاصرار عنایت فرما کمی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو مکان ہے نکال وینا مگر حضرتؑ نے ان کی بدتمیزی کے ماوجود وسعت اخلاق میں فرق نید آ نے دیا ،ای قتم کا ایک واقعہ مولا نا ابوالحن علی ندوی نے مقدمہ مکتوبات جلد ثانی میں تحریر فر مایا ہے کہ (حضرت نے ) جمعہ کی نماز ایک جامع محید میں ادافر مائی۔اس محید کے فطیب ساحب حضرات د یوبند کی تکفیر کرنے والوں میں ہے تھے، انہوں نے موقع ہے فائدو ا ٹھ تے بوئے بعض بزرگوں کے متعلق بہت کچھ کہا مولا ناسنتوں سے فارغ ہوکر خاموث جنے تھے۔ نماز ہوئی اور پھر خاموش تشریف لے آئے سفر کے اختیام تک کہیں بھول کر بھی خطیب صاحب کا تذکر ونہیں کیا۔ (انفاس قد سه )

مفتی صاحب سورہے ہیں \_\_\_\_\_

المياك مرتبه مشرقی ياكتان كے ايك بزے دين مدرے كا جلساتھا جس كے مبتم

المراق من المراق المرا

اندراشار وکر کے فرمایا''اس میں منتی محمر شفیخ' صاحب مور ہے ہیں۔'' صدرصاحب نے جائے کے بعد جب ہتم صاحب نے حضرت مفتی صاحب ہے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے کہا''اگرچہ میں نے آپ سے بیاد رخواست نہیں کی تھی کہ آپ انہیں میری اس اندازے موجود کی جٹا گیل کیکن میا چھا ہوا، انہیں معلوم تو ہوکہ ملک میں ایسے ''مرکبج و ماغ لوگ''بھی موجود ہیں۔

حقیقت

حضرت مفتی محمد شفق مساحب رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ الرکوئی چیز کمیں کم جو جاتی تو اے اہمالی طور پر تلاش ضرور کرتے خواوو واکیک پائی ہی کی کون نہ جو اور فریائے تھے کہ بیری ہوئی ہوئد ری کی بات ہے کہ آوگ اللہ تعالی کی اس عطامے اپنے آپ کوستعنی تجھ کرا ہے تعاش ہی شکرے۔

تاسم العلوم

ججة الاسلام حسنرت موالان محمد قاسم نانوقون نجين ہي سے ذي فهم اور فطانت و ذكا ه كا مجموعہ تھے، اللہ تبارک و تعالى نے اپنے و مين تئين نيلئے اللی تلکی صلامیتوں ئے ساتھے ھئے ت والا کو چن ليا تھا، چنانچه ايام طالب ملمی عمل ايک خواب و يکھا تھا گر' ميں خانه کھيے کے حجیت پر کھڑ ابول اور جھے سے نگل کر نم ارول نهر ہن جاری ہور ہی ہیں۔'' اس خواب کا تذکر وحضرت کھڑ ابول اور جھے سے نگل کر نم ارول نهر ہن جاری ہور ہی ہیں۔'' اس خواب کا تذکر وحضرت

ء الإنام أول على صاحب سة سيانه بول نے فر ما يا كه تم سينظم و من تا فيفس بليتر بنه حارثي جولا۔ چنا ٹھےامند تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر روز روٹن کی طرت عمیاں <sup>ر</sup>روی ، آت جغزت اقدّ س کے غلوم کی بہاریں۔ ہی تو عالم ملم کوتر و تاز و نے جونی میں۔ مولا نامحمہ ایقوب فرماتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب(مولانا قاسم مانوتون) سب کتابیں بے جنگلف یز هائے تھے اورائ طرح کے مضامین بیان فریائے تھے کہ زندگی نے سنے اور سے محصاور جیب وقريب تحقيقات برفن مل بيان فرمات تحديس تتطيق انتاد فات اور تتيق باستدى ده جِالَى تعمى - اليك مرة يه مولانا ليعقوب في يجيت كل مجد مين فرمايا جَبَاراً وَكِولَ الْمُجْمِع عَمَا كه بعد لن آ في تو جم منع كي نماز مين مرجات بس بجهري سرره في تحي ، مرض أيا أيا، أيا حادث عين آيا، فرما یا که آج فتیج کی نماز میں سور وُمزل بڑھ ریا تھا کہ احیا تک منوم کا اٹنا تنظیم الشان دریا میرے قلب کے اوپر گزرا کہ میں چی نے کر سکا اور قریب تھا کہ میری روٹ پرواز ک<sup>ی</sup> جائے مگر وودر پا جبيها كها يك دم أيا، ويسي نه كالحيا عمياس لنظ مين فيَّ عميا رنماز أن بعد مين في نورايا كه بيه كيامعامله ہے تو منكشف ہوا كەجھنرے مولانا ئانونۇ ئى صاحب ان ساھتوں میں مير ئ طرف متوجہ ہوئے تھے، بیان کی توجہ کا اڑتھا، چُرفر مایا کہ اللہ اَ ہم جس تھنی کی توجہ کا را بڑے کہ ملوم کے دریا دوسروں کے قلوب میں موجیس مار نے کئیس اور جمل دشوار جوجائے تو خودا کشخص کے ۔ قلب کی وسعت وقوت کا کیا حال ہوگا جس میں ووخود علوم بنی س<sub>ا</sub>ئے ہوئے ہیں اور ووٹس الله الله المركة المنظوم كالحل كنيز بوت إلى -

حضرت علامہ شبیراحم عنی صاحب حضرت نا نوتوی کی تصابیت پر بہت اٹا در کھتے تھے اور یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ''صوبرس تک فلسفہ کئنے روپ جول کر آئے لیکن حضرت کی حکمت قلعی کھولنے کیلئے کائی جوگی ،صوبرس تک کوئی اسلام کا متنابلہ اور اسمام نیہ جست سے تعلمہ ضیمی کرسکتا آئی جیش جمع فرماوس۔

حضرت کی ہر چیز 🕏 کی نیکٹی بکہ آخری کنارے برنگی ہو وُ کتی۔

( المت اسرام كي محسن شخصيات ١٩٤٥)

الهامي بنيادي

علاد مستحدث آدی میں میں میں اور حصاحب واردات ہزرگ بھے ) کے زمانہ اہتمام میں مدرسہ کی میں اور حساسی اور حساحب واردات ہزرگ بھے ) کے زمانہ اہتمام میں مدرسہ کی عمارت تجویز : ولی اور اس کی پہلی بنیاد تھود کرتیار کی ٹی اور وقت آگیا کہا ہے اجما جائے اور اس کی بھا کہا ہے اس زمین پر حصنرت اقد س بی تحارت انگانی جائے ، مواد نا حیہ الرحمہ نے نواب دیکھا کہاس زمین پر حصنرت اقد س جی کر جمل اللہ علیہ وسلم نے مولانا سے قرمایا شال کی جائب جو بنیاد کھودی گی ہا ہاس سے تحق مدرسہ چھوٹا اور تنگ رہے گا اور آپ نے عصائے مبارک وس میں گزشال کی جائب ہت کر نشان لگایا کہ بنیاد یہاں : ولی عالیہ نے میاں : ولی حیا ہے ۔

و کیجنے کے بعد علی الفیبائ بنیادوں کے معائنے گیلئے تشریف لیے گئے تو حضور صلی الشعابیہ وسلم کانشان لگایا ہواای طرح بدستور تھاہتو مولانا نے پھر ندم ہوں سے پوچیعااور نہ کسی سے مشورہ کیاسی نشان پر بنیاد کھدوادی اور مدرے کی تعمیر شروع ہوگئی۔

اس سے واضح ہے کہ ارالعلوم و یو بندگی بنیاوی ہی بھی البیای اور اشارات غیب کے تحت

ہیں ،اس کا سٹک بنیاور سنے کا وقت آیا تو تنام الل اللہ واکا برجی بنیس سے بکسان کے قلوب
میں ایک بجیب بٹ شت و کیفیت کا نور مو بزن تھا، سٹک بنیاد شن جس ہے بھی پہل کرنے کو کہا
جا تا تو وہ کہتا کہ نیس فال صاحب سے ابتدا ، کرائی جائے وہ سب کے بڑے اور اس کے اہل
میں ، گویا بے نفس کا بیر حال تھا کو اپنے کو کمتر سمجھ کرکوئی بھی آ کے نبیس بڑھتا تھا بالآ خرایت
حضرت مواد نا احمد علی صاحب محدث سبر ربنور تی سے رکھوائی گئی ، اور اس کے ساتھ ہی مصرت
مائوتو کی نے حضرت میاں منے شاہ وصاحب کا ہاتھ پیز کر آ گے بڑھایا اور فرایا کہ بیرو قضی ہیں
جہنہیں صغیرہ گناو کا بھی تھور تیمیں آیا، تو انہوں نے حضرت محدث سبار نبوری کے ساتھ اینٹ
رکھی جس سے واضح ہے کہ سٹک بنیاور کھنے والے بھی دوالی اللہ تھے جواتیا گاست اور دوصانیت
میں متعفر تی سے اور بنائش میں بیرطوئی رکھتے تھے۔ ( ملت اسلام کی میں شخصیات میں)

كشميركا محاذ

قیام پاکتان کے فورا بعد ہندوؤں کی ہٹ دھری کی بناہ پر کشیر میں جنگ چیٹر گئے۔ تمام مکا تب فکر کے رہنماؤں نے اس جنگ کو جہاد کا نام و یا اور حضرت مولا نااحمہ علی لا ہوری نوراللہ مرقد و نے نہایت مجاہدانہ مستعدی ہے اس میں حصہ لیا۔ حضرت اس جہاد میں حصہ لینے کی محالات میں معاہد مستعدی ہے دہ سے اس میں حصہ کیا 201 دھری انجاز میں حصہ لینے کی جا بھلان سیات نے معرب ہوس میں موسوں ہوں ہوس ہوس ہے ہوئی خود کے گرز آزاد کھیں واٹ ہوت کی خاطر ہزاروں روپ کی و درقم چوشیر انوالہ مرکز میں جمع ہوئی خود کے گرز آزاد کشمیررواٹ ہوتے کی اورائن وقت کی ذرمددار شخصیت کے پیر دکرد ہے اورائن کا دانھی پر ہا قاعدہ احلان کہ دیے۔ کی شب وروز اہمیت جہادکا ڈکڑ چوتا۔

آ پ بار بارفر ماتے ''میرے ول کی تمنا کہی ہے کہ ذو گروں کے مقابلے میں فرنت پر پہنچ کے صف اوّل میں شریک ہوجاؤں، سینے میں گولی کے اور شبادت نصیب ہوجائے۔' کئی دفعہ دو ہے، کیٹرے اور باقی ضرور یات کی فراہمی ہوئی اور حفزت خود راولینڈی تشریف لے کئے۔وس ہزار روپ کی خطیر آم صدر سروار ابراہیم صاحب کے بیروئی گی۔ اس سفر میں آ پ کے بائشیں حضرت قاری ہولا نا نہید اللہ انور مجھی تھے۔

بےمثال تدریس

حضرت امام شاو ولی الله قدس سرو کے صاحبز اور حضرت شاد عبدالفی رحمة الله علیه الله وقل الله قطب الله قطب الاقطاب حضرت مولا نارشد احمر النگوی نے اخذ حدیث کیا۔ 1999 هی میں جج بہت الله ہے مراجعت کے بعد حضرت اقد س النگوی نے النگوہ شریف میں دور کا حدیث شریف کی تمام کتب حضرت والافود پڑھائے تھے۔ جس کا طریق یہ تھا کرتر ندی شریف کی تمام ابواب واحادیث پرسنداً ومتنا مفصل کلام فرماتے اور تعارض اور ترجی رائے میں انتہائی محققان ومحد ثانہ اسلوب اختیار فرماتے۔ جبکہ دور کو حدیث کی باقی سما بور اسلاب اور تلاوت احادیث پر استفاء کیا تا حضرت گنگوہ می کا نداز تدریس مطب ویا بس اور افراط و تفریط سے مبرااورا ختیا فی مسائل میں نبایت عادلاند کا نداز تدریس مطب ویا بس اور افراط و تفریط سے مبرااورا ختیا فی مسائل میں نبایت عادلاند

آ ب نے مال تک کی تعظل کے بغیر معائ ست کا دراں دیا۔ اس دوران آ ب سے تلمذ

المسلم ا

حضرت مولا نامجمہ یکی صاحب اور دیگر حضرات نے اس خصوصی دور وُ حدیث شریف کے دوران حضرت والا کی سحات ستر پر کی گئی تمام تقاریم کو ضبط آبیا۔ مولا نامجمہ یکی صاحب کی تر مذکی شریف پر خبط کرد و تقریر کے بعد از ال صنید حواثق کے ساتھ دیش الحدیث مولا نا زکر یا صاحب نے الکوکب الدری کے نام ہے شاکع کیا۔

پوری زندگی .....خدمت حدیث میں \_\_\_\_\_

تُنَّ الاسلام حضرت مولا ناسيد تسين المحريد في في الكوكب الدرى في اشاعت كي بعد حضرت ثن الحديث بي السرارة و ما يا كمنتج بخارى برحضرت النكوت في لقريرات بي الرادى في الله الله مفيد حوات شي المراد في المنادى المنظم الدرارى على حيح البخارى ' مرتب فر ما في به جومهراور حضرت ثن في البخارى ' مرتب فر ما في به جومهراور بي استان مي وي مختم جعدول مي شائع بوقى - حضرت ثن كي بورى زندگي خدمت حديث مي صرف بوقى به جوئى - حضرت ثن كي بورى زندگي خدمت حديث مي صرف بوقى به جوئى به خارى شريف جلداؤل ١٦٠ مرجب بخارى شريف جلداؤل ١٦٠ مرجب بنارى شريف ملااؤل ١٦٠ مربب بنارى شريف ملااؤل المناسب برصنوان سي منظم بنارى شريف ومناسبت برمشتل ايك

CONTRACTOR SERVICES AND CONTRACTOR

XCCCX PXCCX PXCCX PX

یروفیسرمیال مجدافعل کمیت جی کیا یک مرتبه جار ۔ اوکارُ و کے ایک ٹو جوان عالم جن کے اوکارُ وقد م جمانے میں میں ہے جائی ( مواا نا مجم امین صفدراوکارُ وقی ) نے شب وروز سرف کرو ہے تھے، ورن وواد کارُ و تجوز کر جما گئے گؤتار تھے۔ ووجوائی صاحب کے معتقد بن کے کہا گرتے تھے 'امین کوکیا آتا ہے ، اُسے مرزائیت اور سیمائیت تو جمل نے پڑھائی ہے۔ وہ کوئی عالم تحوزاہے ہے خواو تو اواق اوال نے بیٹھی گئے ہوئے ہو۔ طالائک مجھے اب تک یاو ہے کہ ان موصوف نے بھائی صاحب نے حالثہ والی بائیل پر نشان لگائے تھے۔ '' جب جائی صاحب بول گئے ہوئی اور کوئی واکر کرتا کے قلال صاحب بول گئے ہیں تو جسب عاوے مسکرا کرخام شروع جاتے۔

يار سول الله ا! وه بھی آ گئے ===

هظ ت مُنتَى اعظم مفتى مُحدَ كفايت الله كَل وفات ت به تحدوز قبل هند ت مولا تا منتق سيد

میں ہپتال "بیا۔مولانا موصوف نے حضرت کے متعنق دریافت آبیا۔ بیس نے فرنس آبیا اب خدا کے فضل سے روب صحت ہیں۔ اس کے بعد مولانا کے فرزند مولوی سید محمد میراں صاحب حدم میں میں سیاری

شا جبهان پوری ہے ، توں میں مصروف ہو گیااور مولا ناموصوف کو نیندا گئی۔ سیکیا

سال على اور وريافت لياك موادى مجد ميال كو آواز وى اور وريافت لياك عدافق ميال كو آواز وى اور وريافت لياك عدافق ميال قال على عبدافق مياچ بين هيم في حرف كيا حاضر بول في الرياق حساحب معترت كاكيا حال على من في جواب وياك بيلي ترجيح افاق تبدر فرمايا كد آب كياكة بيل كيت بين المعظم القرار المال في المحتود في الدين كال بيل المحتود في المعلم في المجترب في المعلم في المتراك المال المال المال المتراك المتراك المال المتراك المال المتراك المترك المتراك الم

ریخواب مولانا موصوف بیان کر کے زارہ قطاررو نے تک اور فرمات کی کہ سفتی اعظم تواپنے اکا ہرے جالے ان کا وسال ہو گیا۔ یہ بن ریس اور مولونی گھرمیال سے میں رہ گئے۔ میں مولانا موصوف سے امپازت کے کر واپس آیا۔ شہر میں آئر معلوم ہو کا واقعی ٹھیک اس وقت حضرت منتی آتھ مرتمہ القد مدید کا وصال : وائے۔ (منتی شایت اللہ شمر م

شيخ كاحرّام\_\_\_\_

امير شاوخان صاحب في فقل كياب كه حفرت مه لا كالتكور في في خود بحدت ريان في ماير كه

جب میں ابتداء کنگوہ کی خانقاہ میں آ کر مقیم ہوا تو خانقاہ میں بول و براز نہ کرتا تھا۔ بلکہ باہر جنگل جاتا تھا کہ شخ کی جگہ ہے حتی کہ لیٹنے اور جوتا پہن کر چلنے پھینے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ (ارواح ٹلاشہ ۲۸۸)

HAR OBGROSSIER

## علم کےموافق ترجیج

ایک مولوی صاحب نے مولانا (رثید احم گنگونی) کی تقریرین کر جوش میں آ کر فر ما یا

کر آپ کے پائی آ کر حدیث بھی حفی ہو جاتی ہے۔ مطلب بیتھا کہ آپ تو ہر حدیث سے
حفیہ کی تامید فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو

مائی فی زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بواتا بھی ؟ اور بواٹاتو کیا؟ میں تو ان کی تقلید کر تااور
مام ابو صنیف کی تقلید چھوڑ و بتا، کیونگہ جہتہ تی کے ہوتے مناسب نہیں ہے کہ جہتہ نی بی کی تقلید
کی جائے اور فر مایا تو بہتو بہتھ ہے امام اگر تشریف فرما ہوتے تو میر ابیاطالب علمان شہر ہوتا اور
حضرت امام اس کا جواب و بیتے ۔ اب اس وقت امام ابو صنیف اور امام شافعی میں سے یونی بھی
موجود نہیں ۔ ان کے اقوال ہم اوگوں کے سامنے ہیں اور اپنے علم کے موافق ترجیج دے لیے
موجود نہیں ۔ ان کے اقوال ہم اوگوں کے سامنے ہیں اور اپنے علم کے موافق ترجیج دے لیے
ہے۔ (اکا برکا تھوی کی ۔)

شیخو پوره کی دعوت کا قصد جس میں بیانا کارو (حضرت شیخ الحدیث صاحب) خود بھی ایک تھا اور حضرت کی دعورت کا قصد جس میں بیانا کارو (حضرت شیخ الحدیث المارت تھا نوئی کے آئی اور حضرت کی تھا نوئی کے آئی اور حضرت کی ایک بارسبار نیور میں بڑے جلس (سالا ندجلسہ مناج العلوم) میں جانا ہوا۔ بعد جلسے گاؤل والوں نے والا نا (یعنی حضرت سہار نیوری کوئی خذ اسماور احتم کو در کو کی سیا اور اس سے ووسرے ون ایک تا ہمر جائیا کہ گاؤل سے مسلح کو وائی آ کروہ بنہر کا کھا تا تمہارے بال کھا لیس کے مشام کوگاؤل کے اعدا تا تمہارے بال کھا لیس کے در ایک کھا وال کے اور کی سیا تھی دوست کے موانی کے دوب کے اور کی سیارت کی موانی کے دوب کے دوبال کھا اور اس کے اور کی کا کھا تا تمہارے بارٹی ہوری تھی ، اشیشن پڑئی سوار ہوئے اہل موضع ایسے وقت کے سفر کو گوارا تہ

الكاران من المستحد المحال المناطقة الم

فر مالياا ورَحرُ ب يزب سيمهمانون كالتظام فرمانايزا-

اکے ون فی وقوت سے بیس نے عذر کرویا جس کی اصل وجہ تو خد تفائر عذر کیا ہے کہ سور سے بھوک نہیں گئی اور دریا ہیں نہ سائی اور جی لوگل وطن جانا ضروری ہے۔ سوالا تا نے سفارش فر مالی کہ وقوت میں شریک ہو جانا اگر رغیت ہوئی چی کھالینا ورشا اصرار نہ ہوگا۔ چنا نچ وقی روز سب ایخے مکان پر بہنچ اور کھانا المایا گیا۔ میں بھی جیشا رہا مگر کھانے کی خواہش نہ بوئی ۔ چی جیشا رہا مگر کھانے کی خواہش نہ بوئی ۔ سے محمل اور بھی جی جیشا رہا مگر کھانے کی خواہش نہ کر مکان سے باہ آیا وہ دسا حب وقوت کو بھی فر مائش کر کے ہمرا والا یا اور باہ آ کر ان کی اس کا معقول کر کت ہمرا والا یا اور باہ آ کر ان کی اس خلیل میں تحریر کے جرا والا یا اور باہ آ کر ان کی اس خلیل میں تحریر کے جرا والا یا اور باہ آ کی اس خوان کا محقول کر گئی ہے ہوئی اس خلیل میں تو اس جو دیا ہے ہوئی ہے اور جلم بھی است و درجہ کا کہ میں اس خلیل میں تو اس کے بین و اس تھے۔ ہیں حضر سے میں قرار کی بند ہے تھی اس کے بین و اس تھے۔ ہیں حضر سے ساحب واست بری کہ جم آ ب بین میں قرار کی اس خطر سے میں قرار کی اس خوری کے باوجود وہ حضر سے میں قرار کی اس خوری کے کاس خصر سے بین و اس تھے۔ ہیں حضر سے سام رنیوری کے کہ بینے پروجوت میں قبل کر کی ایک کی کہنے پروجوت میں قبل کی اور کو دھر سے سیار نیوری کے کے کہنے پروجوت میں قبل کی اور کو تھر کی کہنے کر وائنا۔ ایک کی کہنے کہنے کر وائنا۔ اس کے کہنے کر وائنا۔ اس کی کھنے کر وائنا۔ اس کی کھنے کر وائنا۔ اس کی کیا گئی اور کھنی کیا گئی۔ الگ ایجا کر وائنا۔ اس کی کھنوں کی کار کر کا تھو کی کھنوں کو کھنوں کے کار کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کو کو کھنوں کو کھنوں کیا گئی دائوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کر کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کر کھنوں کیا گئی دیا کہ کر کو کھنوں کو

لقب كى لاج \_\_\_\_\_

شیر انوالہ کیٹ ہیں مورد ناانٹرش اا ہوری نوراللہ مرقد دینے انجمن خدام الدین کا سالانہ جدر منعقد کیا یہ جس میں ہندوستان جرکے پانچ سوعلاء جمع تنصیہ ان وفول قاویائی تح کید زوروں پرجمی مندوس افرائیا یہ اس کی پشت پناہی کررہی تھی۔مولانا مسین احمد مدنی رحمته اللہ معدد موروں مادوس موروں موروں مورد

- TOO POOR LESS DISTORT 38(F+4)39(9) 9Y) 9() 9() Y() Y() -عليه ، علامه شبیر احمد عثانی نورالله م قدؤ جیسے بزرگان و بن بھی موجود تھے۔ علامه مجمد الور شاہ

صاحب قدس مروالعزيز نے فرمايا كه قاد يانی فقنے كے رد كيلئے اس كی نشر واشاعت كورو كئے كيك لوگول كوب وين يريائي بيك بمين ايك امير منتف كرلينا حايث تا كرمنظم طريق ے اس فقنے کا سدیاب کیاجا تھے۔ معنزت رحمۃ اللہ کی رائے ہے تمام ملائے کرام نے اتفاق

کیااور بیک زبان ہوگر کہا کہ آپ ہم سب میں بزرگ سب سے زیاد ومحتر م ومکرم ہیں۔ آب جو فيصله فر ما تعيل شح جمين منظور ہوگا۔

علامه محمد انورشاه صاحب رحمة الله عليه في شاه جي الوطلب آيا شاه جي اليك كرحاصر ہوئے۔حضرت نے فرمایا کہ میں اس کام کیلئے آپ نے باتھ یہ بیعت کرتا ہوں اور امیر شریعت کا لقب مطافر مایا۔شاہ کی بعجب کیفیت بھی۔وہ ہز رگ جس کی علمیت ،جس کی ہز رکی جس کے تقو کی کا ہرشخنص معتر ف تھا۔ جو تمام ملا ہ کا مخدوم تھا۔ جس کی ویٹی خد مات یے مثل تتمييں ۔ و دحضورا کرمصلی اللہ عليه وسلم کے تحفظ ختم نبوت اور ناموس کی خاطرا کیا نو جوان عالم ؛ ین کے ماتھے یہ بیعت کرر ہاتھا۔ حفرت رحمۃ القہ علیہ کے بعد یا چی سو کے قریب علماء دین ، مفسرین ،محدثین نے روم زائیت کے سلطے میں شاہ جی کئے ہاتھ پر بیعت کی ۔ پھر حضرت انورشاه كاشيري قدس مروالعزيز نے فرمايا كـ'' خداوند كريم نے اس مختيم كام كيلئے آپ يونتنگ كراباب اس كار خير كي سعادت آب عقد رهل لكيردي أني ب\_''

شاہ جی نے اس لقب کی لائ رکھ لی سیمنکروں اجتماعات سے اس مئلہ بریم زورآقر مریں کیس ای جھوٹے مدمی نبوت کے تارہ یو دبھیر کر رکھ دیئے۔ ہزار دن سادہ اور مسلمانوں کومرمد جونے سے بچالیا۔اس شن کی تخیل کیلئے اس ویل خدمت کیلئے ساری زندگی وقف کردی۔جوالی ے بوصا بے تک اس محافی مراو ے قیدو بند کی معوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کیس ۔ آخران کی عنی جمیله، انکی عمر نهر کی کا وش بار آور ; وفی اور مرز انیول کوخارج از اسلام قرار دیا گیا اور حکومت فے مرزا بُول کوا قلیت قرار دے کراس مسلہ کو بمیث ہمیث کیلئے ٹھم کرویا۔

شاہ تی علائے لرام اور بزرگان وین کا بے صداحتہ ام کرتے تھے جب کی بزرگ کاؤگر کرتے تواوپ داحترام کے تمام پہلووں کو مڈظرر کھ کرڈ کرئرتے شادیقی احرار کے دفتہ ٹامہور میں آشر اپنے فر ما تھے۔ میں انکی خدمت میں حاضر شار شاعری کا دور ہور ما تھا۔ شورش کا تمیمر کی نے اپنی افتگو سے عفل کوز عفران بنارکھا تھا۔ا دیا تک سی نے مضرقر آن دھنرے مواہا نااحمد علی TO A CONTROL OF THE CONTROL AS

نورالله مرقده فی آمد کی اطلاع وی محفل کا رنگ یکسر بدل گیا۔ پرخض احترام و مختیدت کا پیر بن گیا۔ شاو جی نے آگے بن حد کر حضرت کا احتقابال کیا۔ اور نہایت اوب سے ایک طرف کفرے ہوگئے حضرت آخر بیف فرماہ وئے۔ شاہ جی سے نمایا کر تشریف رکنے شاہ جی ووزانو ہوکر نظری جھکا کر حضرت کی خدمت میں جینے گئے۔ جب تک حضرت احمامل رحمت اللہ علیہ تخریف فرمار ہے شاہ جی کو اپنے مرشدوم بی حضرت میدالقادر دائے پوری قدس سروالعزیز کی کاس میں موقوب جینے و یکھا الا تحول کے ججمع کو اپنی خطابت سے محور کرنے والا ہم جگہ ذبون و بیان کا جادہ جگ نے والا، خطیب انظام شعلہ بیان مقرر خاموش وعقیدت سے سرجمکائے حضرت رحمہ اللہ کی خدمت اقد میں جانش کی ویتا آواب کے تمام تقاضے احترام کے تمام پہلو، نیاز مندی کے تمام درخ ساسنے آجاتے ۔ اگر حضرت رحمہ اللہ کو کی بات وریافت فرمات تو مختصر مناجواب دے کرخاموش : وجاتا۔ (امیرشریت حصد دم ساللہ کو کی بات وریافت فرمات تو

### گاڑی کھڑی رہی \_\_\_\_\_

1969ء میں قائد ملت ایافت علی خان مرحوم نے ایک اسا ہی مشاور تی بورڈ' بنایا بس کا مقصد میں تقا کہ وہ اسلامی وستور کا خاکہ تیار کر کے پیش کرے۔ اس بورڈ کے ممبر ان کوالیک ہزار روپے ماہوار اعزازی الاؤنس مانا تھا۔ جے حضرت منتی صاحب نے اس شرط کے ساتھ تیول فرمایا تھا کہ وہ یابندیاں قبول نہ کریں گے۔ جوسر کاری ملازمین کی ہوتی ہیں۔ یہ پیش بندی اس کے فرمائی تھی کہ کامریجی کے اظہار میں اوئی رکاوٹ پیش نے آئے۔

STRESTON E - 10 DO

حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کو حکومت کے اندر رہتے ہوئے ایبا بیان جاری کرانا مناسب نہ تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب سے میں نے بورؤ کی رکئیت قبول کی تھی ای دن سے جیب میں استعفالی لئے پھرتا ہول ۔ آئندہ بھی جو بات مناسب جھول گا بلاروک ٹوک شائع کردول گاور نہ میرااستعفی ارباب حل وغور تک پہنچادیا جائے۔ سیکرٹری صاحب نے معذرت کی اور آئندہ کی کوا ہے اعتراض کی جرائت نہ ہوئی۔

ای طرح • ۱۹۵ء کے اوافر جل موجود ، قوانین کواسلامی و هانچ بیس و صالئے کیلئے ایک الا محیش بنایا گیا۔ ایک موقع پراس کمیش کی ایک میڈنگ میں حضرت فقی صاحب نے کمیش کے چیئر مین کو جوایک جسٹس تصحفاطب کر کے فر مایا کہ قانون سازی کے کام کواسلام کر خ پرآپ چلنے بیس و ہے اور غلط پر شن نہیں چلنے دوں گا۔ تیجہ بیہ ہوگا کہ گاڑی نہیں کھڑی رہے گی۔ چنا نچے بہی جواگاڑی کھڑی رہی۔ (ما ٹر مفتی اعظم پاکستان ۲۰)

يەكىيے ہوسكتا ہے؟

امیر شاوخان صاحب (مرجوم) راوی جی که جب شی متنازعنی کا مطبع میر تھ جی تھا۔
اس زمان جی مطبع جی موالانا ٹانوتو کی جی طازم شید اورایک حافظ کی بھی نوئر تھے۔ بیافظ کی بالکی آزاد تھے۔ رندان وضع تھی چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے۔ ڈازھی جزحات تھے انماز بھی ناز جن بناز ہو تھے۔ رندان وضع تھی چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے۔ ڈازھی جزحات تھے انماز بھی ناز بین کا بنایا ہے ان کی نبایت گہری دوئی تھی۔ موان کا کونبلات اور کر طبع تھے۔ موانا ٹائن کے کتاب آئی توان کا حصہ نے ورز گھتے تھے خوش بہت ابر سے مصل کی وفی و موانا ٹائے پائی آئی توان کا حصہ نے ورز گھتے تھے خوش بہت ابر سے مصل دوائی کی تیجہ بار کے مصل دوائی کی تیجہ بار کا جہ سے اپنی آئی توان کا حصہ نے واز گھتے تھے خوش بہت ابر سے مصل دوائی کی تیجہ بار کا جہ سے بار کی بار دوائی کی تیجہ بار کی اور ہو میرا رنگ اور اور ما فظ بی تیجہ بار کی اور ہو میرا رنگ اور ان کے جس بھی تھی بی وہتی ہو دو ہے تو اس کو تھی چڑے اور ہو میرا رنگ اور ان کے جس بھی تھے ایک اور میر کی دوائی کی تھے ایک دوائی ہی دول کی اور ان کی اور میر کی دول کی اور ان کا دور ہو کی از رہو کی اور ان کی دول کی دول کا دور کی کا دور ہو کی دول کی دول کی کھی دی گئی ہے دول کی دول کی دول کی دول کا دور کی کا دور میں تو اور کی کا دور میر کی دول کی دول

پیرے دھیے میں آپ سے بیرے پیرے وار می اور پیدار میں تو بوو ہے اس وال ب الحروی ا چنا نچے مواما تائے ان کو کیٹر سے پیمٹائے اور ڈاٹھی اتارونی اور دہ اس روز سے کیے ڈمازی اور انیک وضع میں گئے۔(اروال شاش مے)

دارالطوم دیویند کے دوسرے مہتم هفترت مولانا رفیع الدین صاحب نے ایک م تبہ محسوس کیا گذشت میں است بھتے وہ میں آت ہیں تو اسلام منازی کیا کہ بھترہ وقت سے بھتے وہ ہیں آت ہیں تو آپ کے حصوس کیا کہ بھتے وہ ارالعلوم کے دعوار سے بچائے ہیں معمول بتالیا کہ روز اندیووارالعلوم کا وقت شروب کوئی استاو وارالعلوم کے درواز نے کے قریب ایک چاریائی ڈال کر اس پر بیٹی جاتے اور جب کوئی استاو آتے تو سلام ومصافی اور دریافت فیریت براکتفا فرمات زبان سے بچھونہ کہتے کہ آپ وئی سے کیوں آتا ہے۔ اس حکیما نہ سرزئش نے تمام مدرسین کو وقت کا پیند بنادیا البت میں ایک مدرس اس کے بعد بھی بچھو میں۔ آتے تھا ایک روز جب وہ وقت مقررہ کافی بعد مدرسہ میں دائل ہوگئی ہو کہ درسہ میں دائل ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کیا در درس دائل ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کا درسہ میں درس درس کی میں درسہ کی درسہ میں درس درس درس کی درس کیا کیا کی درس کی

''مولانا! میں جانتا ہوں کہ آپ کے مشائل بہت میں ان کی جدسے دارانعلوم پہنچنے میں دیر جو جاتی ہے ماشاء اللہ آپ کا وقت بڑا جمیق ہے اور شن ایک ہے کار آ دمی ہوں خالی پڑا رہتا ہوں آپ ایسا کریں اپنے گھر بلو کام مجھے بتلا ویا کریں میں خود جا کران کو انجام دے دیا کروں گاتا کہ آپ کا وقت تھیم کیلئے فارغ ہوجائے۔'اس تھیمانے طرز خطاب کا اثر جونا تھ وہ ہوااور وہ درس جھی آ کندہ ہمیشہ کیلئے وقت کے پابند ہو گئے۔(میرے والد ماجد ۵۹)

## ہاں!ایسانجی ہوتاہے \_\_\_\_\_

جب میں رخصت ہونے لگامہ پیرطیب سے شیخ سے طاقات کی مشیخ نے فر مایا میں نے خواب میں وقت کی مشیخ نے فر مایا میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں الوداعی سمام کیلئے روضۂ اقدش پر حاضر موااور میر الفقال ہو گیا۔ رون اکل گئی۔ میں نے اپنے ان دوستوں سے لاکوں سے بیش کہا ہے بیخواب کرا بھی سے رونا شروع کر دیں گے۔

يل في عرض كميا كه هضرت به ووانظال تعوز ابنى بينو آفتاب نبوت سائة جماع كا

\$67520 \$47520 \$67520 \$675

الشخاال بن بن حفرت في الدرو و بال جائي الناوسة الناوسة و النهى الدول الناوسة و النهى المرفر النافي الشخاال بن بن حفرت في الحديث تشريف النه الناوسة النه و النهى النها كها كه بال الإجبالة و با ول من في و النه و النهى النه و النه و النهو النه و النهو ا

## آ گ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے ==

TO THE STATE OF TH

ی بید کہ اگر کہ وہ ہمارے بڑے ہیں۔ مناظرے سے منع فرمایا، جنانچہ آپ نے حضرت حابق کی ساحب کی بات مان کی اورمناظرے سے باز آئے اورا پنااراد ؤ بیعت طابم کیا جب حضرت کی ساحب کی صاحب نے ماجی صاحب فر منائے میں منازش حضرت حابق صاحب فر کو شغل شروع کیا اور بھول خوو' کہ بھر تو میں مرمانے' چنانچہ حضرت حابق صاحب فی کروٹ خل شروع کیا اور بھول خوو' کہ بھر تو میں مرمانے' چنانچہ حضرت حابق صاحب فی کھوئی ون فریا یا :

"میاں رشیدا تھر جونفت حق تعالٰی نے مجھے دی تھی وہ آپ کودیدی آ نندہ اس کو بردھانا

الم المام م

جب آپ کو بیالیس دن رہتے ہوئے ہوگئتب آپ نے وطن فزیز رفصت ہوئے کی اجازت چاہی ،حضرت حالمی صاحبؒ نے گنگوں کے لئے رفصت کرتے وقت خلافت اور اجازت بیعت ان الفاظ کے ساتھ عمّایت فرمائی۔''اگرتم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو بیعت کر لیما''

> خدا کے دین کا مویٰ ہے یو چھے مال کدآ گ لینے کو جائیں پیفیری مل جائے

اس خدانی نعمت کواجس کیلئے ؤر ذرکی خاک جھانی جاتی ہے) پاکر جب آپ گنگوہ تشریف لائے تو خافتاہ شاہ عبدالقدوس ٌنگو بی کو جو تین سوسال ہے ویران اور خراب وخشہ پڑی تھی مرمت کرکے آباد کیا اور رات ون ذکر وفکر الہی میں مشغول رہتے ، را توں کو رویا کرتے تھے اور جولحاف آب اوڑ ھاکرتے تھے باران اشک ہے داغداز ہوگیا تھا۔

> شب وصل بھی کیمی شب ہے الی شروق کے بے ندروق کے بے

غرضیکہ ذکر اللی کی خوشبوؤں نے جب گنگوہ کے کو چہ و بازار اور خانہ وصحرا کو معطر کرنا شروع کیا تو ایک ٹیک بخٹ خانون نے حضرت گنگوری ہے بیعت کی درخواست کی کیکن آپ نے اٹکار فرما دیا، اٹفاق سے چند دنوں بعد حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے اور خاتون موصوفہ نے موقعہ کوفنیرت جان کر بتو سط حضرت حاجی صاحب پھر درخواست کی بالآ خر حضرت حاجی صاحب کی تھیل تھم میں آپ نے بیعت فرمالیا۔ سلسلتہ بیعت میں داخل ہونے والی ہے سب سے پہلی خاتون تھیں۔

SANCASAN CACANANCASAN CACANAN

DAXACOATA (FEEL A) DE

معمولات پر مداومت اور استقامت مشاک دیویند کی نصوسی شان ہے اور حقیقتا یکی
مال ولایت اور علامت عبدیت ہے چنانچران مشاک کے بیباں جو چنے روز اوّل معمولات
میں داخل ہوگی اس کی بیشگی اور دوام حاصل رہاان حضرات نے احب الاعتمال عند الله
اهو مها کوول شین کر کے اعمال میں شان مجبوبیت پیدا کی اور تقرب وولایت کے اعمال منازل
کو طے کیا چنانچ دھنرت گنگوی کے مجاہلات وریاضات کا پیرانہ سالی میں یہ عالم تھا کہ و کیمنے
والوں کورجم آتا تھا۔ دن جرصائم رہے اور بحد مغرب اکر کھت نوافل کی بجائے میں رکعت صلوق ا
الاوایین پر ھاکر جب دولت کدہ برائے تاول طعام شریف لے جائے تو اثناراہ اور گھر مخبر نے
عار نے بوکر جب دولت کدہ برائے تاول طعام شریف لے جائے تو اثناراہ اور گھر مخبر نے
اور دو ہے تیجہ کیلئے کھڑ ہے بوجات نہ بعض نے آپ کوایک ہے بھی وضو کرتے دیکھا ہے، اور
وصائی تین گھنے سالوق الکیل میں مشغول رہے اور جیج کی نمازے فارغ بوکر واک و جوایات
وصائی تین گھنے سالوق الکیل میں مشغول رہے اور جیج کی نمازے فارغ بوکر واک و جوایات
اشخاہ میں مصروف ہوتے اور دو پہر کو قیلولہ فراکر بعد نماز ظہر تا عصر حلاوت کلام پاک
وسشغول رہے ، دمضان شریف میں تو آپ کے بیبال دن دات مسادی ہوتے تھے۔
(اکا کابر علیا ور دویئر کو آپ

بإخبر....ملنسار\_\_\_\_

ہندوستان کے دوردداز کے گاؤل میں حضرت مفتی صاحب کا کوئی دور پر سے کارشتد دار آب بادتھااس کے حالات سے بھی باخبر دہے ایک ایسے بھی گاؤل میں ایک بود خالون تھیں آپ و بدوستان کو پیتہ چا کہ ان کا مکان برسات میں اُوث چھوٹ گیا ہے اس زمان میں ایک تو ہندوستان رو پیہ بھیجنا کا دے دارد تھا دوسر ے حسب عادت صرف رو پیر بھیجنے سے حضرت کی آسلی نہ ہوتی کیونکہ خالون کی طرحت کی تعلق نہ موتی کیونکہ خالون کی مرمت کرانا دھوار تھا اور ان کے ذریعہ مکان کی مرمت کرانا دھوار دوسر کے اس اور ان کے ذریعہ مکان کی مرمت کرائی۔ (ما ترمفتی عظم یا کمتان ۲۲)

ب ڈھونڈ انہیں\_\_\_\_

مفتى عطاء الله صاحب فرمات مي كمولانا محدامين صفر كايدخاصة هاكربا انتبارة عليي،

المجارات المستنفى مسروفیات نے باو جود، کئی کی تصفی سرف الیہ آوئ و سجو نے میں قریق اللہ المحالات المحا

سائيكل پر\_\_\_\_\_

الله کا تقاضا بھی بین تھا، چنا نچہم پوئے گیارہ بجے کے قریب مخرت کولائے کیلئے ابھی کی راستہ میں سے وہ یکھا کہ مفرت سائنگل پر خود تشریف الارب بین، چنا نچہ ہس سائنگل پر خود تشریف الارب بین، چنا نچہ ہس سائنگل پر خود تشریف اللہ من بین مفرت کی دورہ سے کی گوشش کررہ ہے تھے، اور فر بایا جائنگ میں وکی آپ کا کام تھوڑا ہی کرنے کی گوشش کررہ ہے تھے، اور فر بایا جہائی میں وکی آپ کا کام تھوڑا ہی کرنے آپا یوں، یہ میرا اپنا کام بے سائنگل پرآگیا تو کیا ہوا، حضرت کے اس اخلاص اسادگی اور اس خال و کرد ارکود کھی کردل میں حضرت کی مجت و عظمت کے وہ نتوش قائم ہوئے جو بھی مت میں سائنگل سے۔

#### ز ہرشہادت کا ذریعہ بنا \_\_\_\_\_

حق گوئی اور تر دید بیسائیت کی پاداش میں عیسائیوں نے مولانا محد این صفر د "کو کھا نے سے مرازانا محد این صفر د "کو کھانے میں ذہر ما اگردیا۔ آ ہاں وقت شورکوٹ مولانا بشیر احمد سینی کے پاس تشریف الات بود نے تھے جس کے پیدر لقم صاف کے بعد دھنرت کو تے آ گئی، سپتال لے جایا گیائین کی بود نے ایکن د ہر سے معد سے میں ایس میں ایکن د ہر سے معد سے میں ایس وقع ہو پوری زندگی اذیت کا سب بینتے رہے، آ پ یہ بتایائیس کرتے تھے اور ایک فی زبر کا اثر وفات جس سے آئی۔ بول آ پ کی زبر کا اثر وفات جس سے آئی۔ بول آ پ کی وفات ایک نوع کی شہادت بھی ہے۔ ( ملمی تبالس )

### حضرت شيخ الحديث كابلندم تبه \_\_\_\_\_

"کیوں میاں زکریا تم نے کیوں وقوت قبول نہیں گی، کیوں انکار کرویا؟ چلوان کے بہاں۔"

SALACONE ACON ACO

راضی ہوئے ، آتھی بات ، گئے ، جا مرحان بھی کھایا۔ وابیں آ کر اُگلی طلق میں و ال کر گئے کروئی جو کچھ کھایا تھا۔ کی نے پوچھا حضرت کیا بات تھی ، بتائے ٹیس تینے قرم ہا کیک کا کوئی منہ جز ھاہوتا ہے کی نے اصرار کر ہے یو چھ ہی لیا فرمایا کہ

"اسل بات یہ ہے کہ اس تحف کا کھانا جائز نہیں، مجھے معلوم ہے آراس کی آمد نی حرام کی ہے۔ کو اس کی آمد نی حرام کی ہے۔ وہ لیتنا ہے اس لئے میں نے افکار کرد یا تھا اور حفز ت وہ کہ نہیں تھا حفزت نے قبول کر با جائز ہوا۔ میرے لئے انکار کرنا ورست ہوا۔ اس نے میرے حفزت ہے جھے پرزورڈ لوایا اب میں اس پریشائی میں جتا ہوا کہ اگر جد بتلا تا ہوں آتو میر سے حفزت ہے جھے پرزورڈ لوایا اب میں اس پریشائی میں جتا ہوا کہ اگر جد بتلا تا ہوں آتو میں حفظ ہوں میں تھے تھے وہ کہ اس کی تحقیرہ نے سوچ کہ حوالا اور چرا آ کر میں نے لیے لیا اور پھر آ کر میں نے کی کی دو اس کے حدود ہے ، اس کا عیب نہیں جلے گا ، اس کی تحقیرہ نے لیا لیا اور پھر آ کر میں نے کے لیے اس کو برداشت کر لیے، جا کر کھانیا اور پھر آ کر میں نے کے کر کے نکال دیا۔ المحدود میں قواس سے حقوظ ور ہا۔ حضز ہے کی طبیعت البت فراب رہیں۔ ا

### صرف تین تھجوریں اٹھالیں \_\_\_\_\_

ا کیے سا دب فج ہے آئے اور اکیا بڑا طباق تھجوروں کا مجر کر حضرت ﷺ کی خدمت میں لائے۔ﷺ اُس کود کھی کر کچھ مشرائے اور فرمایا کہ .

'' میرے پال تو تھجوریں براہ راست مدین طیبے بھی آئی رہتی ہیں۔ تم کوتو اور جگہ۔ 'جی تقسیم کرنا ہوگی جمہاری خاطریں ووقین تھجوریں اٹھالیٹا ہوں باقی شیم کردیا۔'

چنانچے تلن مجوریں شُنٹ نے اٹھا لیس۔ وہ تخص نہایت شرمندہ آئیسیں پنجی خاموش اپنا طباق اٹھا کرچل دیا۔ میں نے (منتی محمود حسن مُنگوین ) باہر آ کر جب اس سے بوچھا کہ بھائی کیابات تھی تمہارے اوپراس کا نہت انٹر ہوا۔ اس نے کہا:

''بس جی بس! ہم نے و نولیا قیامت میں بھی ای طرح چھانٹ ہوجائے گی مدینہ پاک کی بھی تین مجوری تعمیں باقی دوسری تھیں ، میری دلداری کیلئے فرمادیا کہ میرے پاس تو ہرادراست بھی آتی میں جمہیں تواور جگہ بھی تقسیم کرنا :وگی۔''

میں نے کہاتم کو ضرورت تھی طباق بجرے لانے کی تمہارے پاس تین تھجوری تی تھیں مدینہ پاک کی ایکن تین کے آتے۔ (حضرت شیخ اوران کے خاضا اگرام ۲۹۸۲)

## ناظم آپ ہی رہیں کے

داراالإفتاء دارالفلوم و بوبند کے صدر مفتی اور ناظم «نفرت مفتی مهدی حسن صاحب شاة بْهَانِيورِيْ نُورِ اللهُ مرقده بر فاخْ كالثر زونيه تحابه ارباب واراتعلوم عائم ليحج كه وارالافقاء دارالعلوم کی نظامت وصدارت کا منصب جلیل حضرت اقدی مفتی محمود حسن ہے ہی پر ہوسکتا ہے اس لئے ان کا برابراسرار تھا خودحضرت مفتی مبدی حسن صاحب شاججها نیوری کوهشرت دام مجد و كى تشريف أورى كا تناصر ارواشتياق تفاكرانتهائي ضعف اورفائ يرجان يربوان وجودوارالعلوم ے تشریف میں لے گئے کے نصاف علوم بعد میں کس کو صدر منتی بناویا جائے۔ آخرار باب دارالعلوم و بویند کے اصرار اور حضرت شیخ الحدیث نور الله مربقد و کی تھم پر حضرت مفتی صاحب وام مجدد م وارالعلوم تشریف لے آئے۔ حضرت مفتی مہدری حسن صاحب نے حضرت مفتی صاحب زید محد ہم کوانی جگہ پر ہٹھایا اور دارالاقتا ہ دارالعلوم کی صدارت و انظامت کا منصب و عبد و خلیل حصرت وام محد ہم کے میر دفر ما کر وطن شاہجیان پورتشریف لیے گئے ہگر داہ رے بیٹھی و فنائیت که اس نے باد جودحضرت مفتی صاحب زیدمجدهم نے حضرت مواا ناالحان مفتی نظام الدين صاحب مذظله (جواس وقت دارالافتاء دارالعلوم ديو بندئ منتي تنے ) ـ فر مان

"صدر منتی اور دارالافتاء کے ناظم آپ رہیں گے۔"

حضرت مفتى نظام الدين صاحب مدخلان ألكارفر مايا-اورفر مايا:

' بھلا یہ کیسے بوسکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ووسراصدر منتی وناظم ہے اور چرآپ کو با قاعدہ بدعبدہ ومنصب دیا بھی گیا ہے۔''

TARKET DE LE CONTROL DE LA CON

آ خر جب حفزت مفتی نظام الدین صاحب مرفطط برا برا نکارفر و ت رے اور اسی طحر آ آ مادہ ندہوئے تو حضرت مفتی صاحب زیدمجدہم نے فرمایا:

"الرَّابِ نِي مِيهِ وقبول نه كما توش يبال بيس رون كاوراسع في د رَجَار جاوَل كالـ" جب حضرت مفتى نظام الدين ععاجب مدخله ويقين ووني كدييه مانيخ والنهيم اتو بجيوري بهعبده قبول فرمايا

الله اكبر، كيا كمال فنائيت وعبديت ہے۔ايسے مقامات برا جيموں اچھوں كے قدم وُ مُكمُكا جاتے میں اور آئ توان مبدول کے لئے کیا کچھیں کیا جار باہے۔ (مقدمة مآوی محمود ب

## دارالعلوم ويوبندمين ايك ياد گارخطاب

نحمده و نصلي على رسوله الكويم ... امابعد

طا مگرام اور مادر ملی کے فرزندو!اس وقت اگردار العلوم کی تاریخ کود ہرایا جائے تواس کی تفصیل اس خطے میں ایک ایک ورخت کی شنی پلکھی ہوئی ہے۔ اور اگراس کا اجمال بیان ایا جائے تو دار العلوم کی ایک ایک ایٹ جہاد حریت نے پردانوں کی ایک دستاویز کی تضویر ہے۔ کا گذات حس جب پھیلی گئو المحدود تھی

اور جب شمنی تو تیرا نام بو کر ره گئی

MULLET MAKESMAKE STANKESMAKETAN

会 会 会

# علماء كي عزت

ایک وفعہ مجھ ہے کئی نے پوچھا کرتم کہتے ہوکہ عالم وین کی بہت عزت ہے کیتن ایسا 'جیس! آج کل ان کی کوئی عزت نہیں۔ میں نے کہا: کس کے ہاں عزت نہیں اللہ کے ہاں یا لوگوں کے ہاں؟اس نے کہالوگوں کے ہاں!

اس زمانے میں لیافت علی خان وزیراعظم تھے، میں نے جواب میں کہا'' ایک آوی ہے

اس کی لیافت علی خان کے ہاں تو ہوئی عزت ہے گر'' رام کاا'' کے دل میں اس کی کوئی عزت

منییں (رام کلا میراملازم تھا جو میرے بنگلے کی صفائی کرتا تھا) بتاؤ وہ شخص عزت والا ہے یا

نبیں ؟''اس نے کہا'' وہ شخص یقینا عزت والا ہے جس کی عزت لیافت علی خان کرتا ہے بعدا!

وہ شخص کیسے صاحب عزت نہ ہو؟ ہے شک رام کلے اسے ذلیل سمجھیں جب لیافت ملی خان

کے ہاں اس کی عزت ہے تو رام کلے کون ہوتا ہے ؟'' میں نے کہا'' رام کلا تو چر لیافت علی
خان کے ساتھ انسانیت میں شریک ہے کیونکہ انسانی صفات دونوں میں پائی جاتی ہیں لیکن خدا

مان کے ساتھ انسانیت میں شریک ہے کیونکہ انسانی صفات دونوں میں پائی جاتی ہیں لیکن خدا

THE STATE OF THE S

اً آ وکی میں ،جس کی موزت لیافت ملی خان کرتا ہے تو ، و کیسے ڈلیل ہوسکتا ہے جس کی عزیہ خو ، الله تعالیٰ کررے بھول!''

ایک دفعہ مجھ سے والی قلات نے کوئٹ کی ایک سجد ش، بھو سے کہا کے اللہ تورت نے نہیں کہا ہے۔ کہا کہ سا ہی کوئی مزت نے نہیں کہ سجد کے درواز سے پرایک تورت نے بھی نہ پایا تھا کہ سجد کے درواز سے پرایک تورت نے بھی سے کہا ''مولوی صاحب! میر سے اس افر کے پردم کردیں اور باتھ پھیم دیں سے بھار ہے'' والی قلات سے کہا ''خدائے آ پ کے سوال کا جواب جھے رہے جس نے لڑکے والی قلات سے کہا ''خدائے آ پ کے سوال کا جواب جھے سے بہلے و سے دیا ، فور تیجے! جس پہنا ورکار ہے والی تعالیٰ اور اس بہاں کا رہے والیا تھیں ، یہ فورت بھی بلوچ ہے اور آ پ بھی ہوج جی جس ، ہے بھی آ پ کی رہا یا تھی سوئے اور آ پ کہا تھی سے اس نے آ پ سے ہاتھ جو نے اور آ پ کھیے اس مورت نے جھے دہل علم میں سے بھیا علم نی عزت اس کے دل میں تھی اس مورت نے جھے دہل علم میں سے بھیا علم نی عزت اس کے دل میں تھی اس مورت نے جھے دہل علم میں سے بھیا علم نی عزت اس کے دل میں تھی اس مورت نے جھے دہل علم میں سے بھیا علم نی عزت اس کے دل میں تھی اس اس کئے بھی جائی ہو سے نہیں کہا ، انڈد کا ارشاء ب

'' تم عمل سے القدالیا ندارول کے اورال کے جنہیں آخرد یا گئی ہے، وریب بلند کر رہا'' علم مکی مخت رہ گئی ہے فکہ را مقبالت جنتی و تیک باقل رے گئی ہے گئی ہے میں معمولوگ جس کے پاس باو نجر آنا بھی نمین موج اوگ اس کے باس قریر اس اس میں اور اس کیلئے آت جی ایکس وائٹسر استے کے پاس نمین جات کھوں بھوس کھے کے شدا کے جاتا رکوشانس ہوسے وی ہے۔

( "منه منه والأعلام منهم ما أحق الفقاني قيد "ر مرو ا

THE STATE OF THE PERSON OF THE

# ڈاکٹر علامہ اقبال کی رائے گرامی

TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF

حكيم احريثجاعًا بي كتاب٬ خول بها محصداول ص ٣٣٩ بررقم طراز مين: \_ لا ہور آ کر میں نے یاک پٹن شریف (منتگری) کے مسلمانوں کی پیانفساتی "يفيت اور اينے ان احساسات كى رونداد ۋاكىز محد"ا قبال كوسنائى۔ وہ يہلے تو حسب عاوت ميري بالتمل غورت منت ريهد اليها معلوم ہوتا تھا كه أثيين میرے احمامات سے جمدوی ہے۔ پھرآ تکھیں بند کر کے موجنے گلے، جب ميں اپني كباني سنا حِكا ، تو فر مايا " جب هي تمباري طرح جوان تقا تو مير حقلب كُلِّ كِيفِيت بهمي الْيح بتمي ، مين بهني و أن تلجه حيابتا قعا جوتم حيات بهو - انقلاب ، ايك انیاانتلاب، جو ہندوستان کےمسلمانوں کومغرب کی مہذب اورمنمدن قومول کے دوش بدوش کھڈ ا کروے۔ ملامہ اقبال نے فرمایا ۔ ان ملتبول ٹواس حالت میں رہتے دو ، غریب مسلمانوں کے بچوں کوانہی کانٹیول میں پڑھنے دو۔ اگریہ ملا اور دروایش نه رے تو جائتے ہوکہا ہوگا، جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھول ہے ، کھیآ یا ہول \_اگر ہندوستان کے مسلمان ان ممتبول کے اثر ہے محروم ہو گئے ، ت بالكل اتى طرت جس طرح بسيانيين مسلمانول كى أخدروبرس كى حكومت ك ماہ جووآج غرناط اور قرطب کے فنڈراور الحمراء اور باب الاخوتین کے نشانات کے سوال سالم کے بیج وول اور اسلامی تبذیب کے آٹار کا کوئی عشر تبییں جاتا ہندوستان میں مجھی آ گرے ، تاج محل اور ویلی کے لال <u>قلعے کے سوامسلمانوں کی</u> آ ٹھھ سو ہرت كَىٰ حَلُومتِ اوران كى تنبذيب كاكو كى نشان نبيس ملے گا۔''

## دارالعلوم ويوبند

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

محمع عرفال علم عدمس مدايت علم ب اصل ائمال علم ہے، رکن رسالت علم ہے آ فآب علم ویں جمکا ہدایت کے لئے ار رحت حما "ما سمى اشاعت كے لئے علم نے تخبرالا اک موقع اقامت کے لئے تھے جہاں ابرار امت و ٹی خدمت کے لئے سے نے مل کر مدرب اخلاص سے قائم کیا معدر فيض تي ويوند سا تقب جوا خزن علم نی، آنکھوں کا تارا، دیوبند معدن ففنل و بُدی، ہم سب کا بیارا، ویوبند منحة شيطان سے تیفنے کا سیارا، ویوبند د يوبندي جم بين "سن" اور سے بهارا ويوبند ہوئے بھی دو گر کسی کو این و آل پر ناز ہے نسبت دیوبند مال تو مات اعزاز ہے تحاركيس الظائف ان سب كا اك تطب زمن مادی راه یقین، کشاف قرآن و سنن قاسم برم برايت، مقتدائ الل فن فیفل ہے جس کے مروتاز و ہے مصطفوی چسن واوار ے ول میں سیخ نام نامی آپ کا قام الخيرات ب اسم كراي آب كا (.....حضرت مولانا تا تراز على امرو بنوي - - )

#### المالح العالما

## ترانه دارالعلوم وبوبند

یہ علم وہشر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ یارہ ہے ہر نھول بہال ایک شعلہ ہے ہر سرو بہال مینارد ہے خود ساتی کوٹر نے رکھی، میخانے کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے ویوانوں کی روداد یہاں جو وادی فارال سے اٹھی گوٹی ہے وہی تکبیر یہاں ہتی کے ستم خاتوں کے لئے ہوتا سے حرم تعمیر یہاں برسا ہے پیال وہ ابر کرم، اٹھا تھا جوسوئے بیڑے ہے اس وادی کا سارا دامن سراب ہے جوئے میڑب سے کہساریباں دے جاتے ہیںطوفان یہاں رک جاتے ہیں اس کاٹ فقیری کے آ میے شاہوں کے کل حجک جاتے ہیں ہر بوند ہے جس کی امرت جل سے باول ایسا باول ہے سوسا گرجس سے بھر جائیں یہ جھاگل ایسا جھاگل ہے مبتاب بیال کے ذرول کو ہر رات منانے آتا ہے خورشد یاں کے عیوں کو ہر صبح جگانے آتا ہے یہ سی ج برکھا رت ہر موسم ہے برسات یبال گلبا تگ سحر بن جاتی ہے ساون کی اندھیری رات یہاں اسلام کے اس مرکز سے بوئی تقدیس عیال آزادی کی اس یام حرم سے گونگی ہے مو باز اؤال آزادی کی

اس وادی گل کا ہر علیے خورشید جہال گبلایا ہے جو رند میال سے اٹھا سے وہ پیر مغال کہلایا ہ جو سی ایش روش ہے بیال وہ مشع حرم کا برتو ہے اس برم ولی اللہ میں تنوبر نبوت کی صنو ہے يه مجلس مے دومجلس مے فود فطرت جس كي قاسم ہے اس برم کا ساتی کیا کئے جو تیج ازل سے قائم ہے جس وقت کسی یعقوب کی لے اس کلشن میں بزرھ جاتی ہے ذرول کی ضاء خورشید جہال کو ایسے میں شر مانی سے عابد کے یقین سے روش نے ساذات کا سیا صاف محل آتخلون نے کمال ویکھا ہوگا اٹایش کا انیا تات بہاں مه صغم خاند سے جہاں محمود بہت تارہ ہونے اس خاک کے ذریے ذریے ہے کس درجہ شریبیدار :و نے ے عزم حسین اتم سے بیا بنگامہ کیم دوار نیال شاخوں کی کیا بن حاتی ہے باطل الطبح تاوار بیان روق کی غزال رازی کی نظر نزالی کی تعقین یہاں روش سے جمال انور سے بنانہ فخر الدین بہاں ہر دند سے ابراہیم بہاں بر منتش ہے اعزاز بہاں رندان مدی ہر کھلتے جل تقدیس طلب کے راز بیال ہیں کتنے عزمز ای محل کے انفاس حیات افروز جمیں اس ساز معانی کے نغے دیتے ہیں یقین کا سوز ہمیں

.... ☆

NEWS PRESCRIPTION OF

# ولوبند

CTC NOR PORCE PORCE

بند میں تو نے کہا اسلام کا جھنڈا بلند شاد باش وشاد ذی اے مرزمین و بوبند حَامِتِ لِطْحَا كِي قَمِتِ كُو لِمَا تُوْ نِيْهِ وَوَ جِنْدُ ملت بضا كى عزت كولكائ طار طاند و ہو استبداد کی گردان ہے اور تیری گند اسم تيما ماستى فنرب تيرى بے بناد قرن اول بی خبر الانی تری التی زفتد تیری رجعت پر ہزار اقدام معجال ہے شار عبل بطل ہے تنتی سکتا امیں تھے وکزند تو علم براوار فل سے حق عمیاں سے ترا ناز تر اپنے مقدر پر کہ حمری خاک کو ۔ تر بیا ان حالمان دین قیم نے پیند جان آر دیں کے جو ناموں مجھیہ کی فذاہ من کے سے رہے میں کاویں کے جواپنا بلد بلد القربا جائن ك آك إر بالكن كانات جس طرن جلة توب يرقص كمنا بي سيند ال مين توسم بيون عمله الورجي محمود الحين مب محدال تقديد الدسب في فطت الدجمند الري بنام تيري ب حسين احد سے آن جن ے بہتم ہے معالیات ملف کا سربائد (....مولا ما ظفر على خال ....)

دلیجند ہے۔ انوار مدید کی حجلی توحید کی اس شخ سے روٹن ہے زبانہ

STREET TORONO STREET

اس مکتبہ فکر کے معنون ولی میں

لدب کی حقیقت ہے ہو، باقی ہے نسانہ

TTA DECREO TO THE OF THE OF

کا ثان رحمت ہے زمانے کی نظر میں

بيضا قا جبال تنبا الله كا ديوانه

محودٌ جہاں سوئے مدفئ جہاں لينے

اس خاک میں محفوظ ہے ملت کا خزانہ

ایمان ہے آئین فرنگی سے بغادت

بخشا ہے ای خاک نے ملت کو ترانہ

. نگلے ہی ای سازے توحید کے نغے

قائل میں ای بات کے اغیار و یکانہ

الجرے نہ بھی بند میں دیوبند کا سورج

وْهُوندُا ہِ کُل بار فرگی نے بہانہ

الله كرے مند ميں خود اس كى حفاظت

مركز ب يہ جانباز كے ايمال كا يكانہ

( المازم زا المان

\_\_\_\_\_

THE THE PROPERTY ELECTION

# دارالعلوم دیوبند (دِل افرنگ کا کا نٹا)

THE DISCOURTS STORE OF THE CO

لین حق ہے جو تھے علم کا دریا کبدوں ر بھی ج ے کہ تھے گشن تقوے کبدوں ایشا ہے جو انگوشی تو پھر اس میں تھ کو كيول شه مين أبك جمكتا جوا جها كهدون جتے دل والے ہیں وہ تھے یہ ہیں شدادل ہے کیون بند دل والول کی میں تجھے کوتمنا کید ول لو نے بعدا کے محمود و رشد و انور زیب دیتا ہے انہیں جس قدر ایجا تمہدوں بال بحا ہوگا! کہ میں تیرے حسین احمد کو پیکر عشق کهون، علم سرایا تبدول ماے تیرے اشرف و عثانی و طیب کو میں جيوث الما جوكار أكر فخير زمانه كيدون الك دو حار جو جوتے لو كنا دينا ميں حق سے بیر بھے کو توادر کا خزانہ کبدول مار مار آتا ہے گیلانی کے دل میں کہ تھے ول افرنگ میں انکا جوا کانا محدول

(-- سيداين گيلاني ---)

#### مكتبة الشعداء كي چند اهم مطبوعات

گیا آپ جائے جی کہ اصابی ججری سال کی کیا اجیت ہے؟ اس سال جی گئے میٹے ہوئے ہیں؟ "ال محیواں کے نام اور تصویحی ادکامات کیا جیں؟ "ال نے اسلام کو کے انتہا واقعات کس میٹے جس وائی آ ہے؟ حالانگذائیک مسلمانان و نے کی میٹے جس میٹے جس وائنا آپ کیلئے شروری ہے۔ قرآن وسنت اور قد اسال کی روشی جس آپ کو یہ تام معلومات ایک می تناب جمی کی تنی ہیں۔ جس کا نام ہے

## تاریخ کےساتھ ساتھ

مؤلفه معولا تأمحه رمضان لدهيانوي

SECTION OF STREET SECTION SECT

\$ -- \$ -- \$

ایے دافغات جوآپ کوزندگی کا ایک ٹیاڑ خ دیں گے الیک حکایات جو'' آز دل څیز و برول دیز د' مکا مصداق جی اسلاف امت کی خوبصورت ، دلچپ اورسیق آ موز کہانیاں

اللدوالے

مؤلفه .... مولانا محدمنصورا حمد

حديداضا فدشده اشاعت

拉-拉-拉

ایک الی کتاب جس کا صفی سفی انگشاف ہے جس کا ہرورق قابل مطالعہ اور ہرسطر بصیرت افروز ہے اپنوں اور غیروں کے اعترافات میڑی دلچسپ اور تاریخی پیشکش

میں نے کابل بستے دیکھا

مؤلف محمقصودا تدشهيد

A A A

طنزوهزات کی آبید نی روایت وستعمد انتم بیساز اورها مانیم بنیت مشراع اور بنی بینکی مضاحت کا گلدت هنشک کی کیا

<u>agyggydy</u> <u>Samu</u>a ddi

مؤلف جيمنعون مي

13. 15.

ائیلے بیم یکی وافرار آگئیز آئید ہیں۔ مجاہد بین کے شانہ بین نے محمل جہاد ک، میمان افر وزوا سندن فدائیز ب اسلام کی جمعت جرائت اور عزم وجو <u>صلے کی</u> این کوی کہائی

خاك وخون

مؤاند الخواقسور احراتهاية

ಳು ಬಿ ಬಿ

وديدة وابعد كظلية تبكة واكرانفقر تخف

ا\_ تحرير الوقاية(زرطع)

شرحا وكابيه بحماب نبورة كالاه مغم ترجره ومنتيس مخرج أورطل لغات

٢\_خلاصة قطبي

منطق كالشيوري والمجلى كي تامان ادرو بيب تلخيص وتشريخ

مؤلف محرشور حر

TRANSPORTED ALTONOMA